

سيلمستعوخ المحاليناك

المنهالرخمن الرحيم الله الرخمن الرحيم المنها المنها

سببر مسعود احدث و صاحب کی زیرمطالع کتاب امثال برمثال فرائی مشیلات برانی ایک عالمان روان بهره به جوننه بی فا دبین کاعابل به انتشاب برا اجھونا اورا بیال افروز ب ریدان برگول کے نام سے منون به جوحق وصداقت کا دراک کرکے اسے من فقت و مصلحت کے پر دسے میں نہیں جھپانے بلکہ بے خطراعلان کرکے بھی بر بھیت کی قیادت کرتے ہیں۔

بلکہ بے خطر کو دیرا استن مرد دیر میں عشق سے فوتما شاک لب بام ابھی بلکہ بے خطر کو دیرا استن مزد دیر میں عشق سے فوتما شاک لب بام ابھی بلک جان ہو جوری کا کرنا ہے مام بھی موجودہ دور میں نی ذات کے اعتبار سے عظم ہے کو میں ایک میں تو کہوں گا کرنا ہے مام بھی موجودہ دور میں نی ذات کے اعتبار سے عظم ہے کو برسے برقے بیت بھی تو کہوں گا کرنا ہے مام بھی موجودہ دور میں نی ذات کے اعتبار سے عظم ہو کری بیت کے بیکر ہیں۔ انتظامی مصرفی اور انہما کی سے عبارت ہو سے برا ہے کی طبیعت نے ان دونوں کو جمع ہے تو دو مرا بیکوئی اور انہما کی سے عبارت ہے کہ بہ کی طبیعت نے ان دونوں کو جمع ہے تو دو مرا بیکوئی اور انہما کی سے عبارت ہے کہ بہ بی تو دو مرا بیکوئی اور انہما کی سے عبارت ہے کہ بہ بی تو دو مرا بیکوئی اور انہما کی سے عبارت ہے کی جبیت نے ان دونوں کو جمع

ہے مشی سخن جاری کی کی شفت بھی اک طرفہ تما تا ہے حرست کی طبیعت بھی امرکوہ و بیابال سے اہم مؤسلے میں کا تفول سے ترمے امن فلاک نہ چوٹے ، بیررومی نے فرط یا بہ

در کف جام شریت در کف مندان عشق برجوب اکے ندا ند جام ور مندان باختن سن وصاحب نوروی کے وہ مردمون جی جوجام ور مندان کوبکرے فت کامیابی
سے جلا رہے ہیں ہم ب کی انتظامی صلاحیت ملم ہے اور کلی نتیج فکر فاریش کے سے
میں میں میں ای دونوں
ہے بنتظم اور مفکر پر دونین تی ہی یا ایک اشاہ صاحب نے اپنی ذات میں ال دونوں
کو پیکی کردیا ہے۔

MATERED لحق انت احدى المعجزات اس سے قبل مناہ صاحب کی ایک کما تسمبل ارت و شائع ہو جی ہے منظمہ كتاب موصوف شاه صاحب كاووراعلى كارنام هـ اللهم وروفود. من وصاحب نے فالون کے مساتھ ایم اے ملامیات بھی کیا ہے ۔ گویا وه مزاج مين منم كامصداق مين فالوني موسكافيال ادر محول كصليال اور محوالام کے جادہ منتقم رکام زن رہنا یہ بات موصوف کی بیرت وکرداری کیتی کی علامت بزاردام سے بطلابوں ایک جنش سے عزور ہو آئے کرے نگار جھے ن ه صاحب كا تعلق ضلع جكوال سيه بسيم فت بها وليورس المرانس وي كمت فروز الم الم المعلى المرائكي المندنعالي في موصوف كوعلم مي فدررسون والمحالم بختلي مراسي كى دونول تصبيفات س ايدبي -عطرانس فود بويد زكعطار . تو يد فرانی اعجاز کا یک بہلویہ ہے کہ جب نبیت ما وصوبروا ورسمت صحیح ہوتولسے ارى ابنى فېم كى سطى كے مطابق سمى ميناہے . مگرجب وہ كېرابكول ميرا ترناب با وسعنوں کو حصافک کے دیکھا ہے تواسے لمنے عجز در سے بضائی کا اعتراف ہم آ ہے۔ دا مان نگر ننگ گل سیار گلیسیار گلیسیار کلید دارد نا دره روز کا رمفسر فران علامر زمینری جنبی علوم و اوبیات کے مؤرسين نے امام علوم الذنيا كالفنيد ديا ہے . كہتے ہيں . ماللترات وللعملوم وانما Luas halalia & mal كامنى كى الجمد ملى كوسلم ك لازوال اور سے كيا نسبت ہوسكى ہے سولے اس کے کر ندگی ہی جدو جد کرکے یہ تبتیکر نے کو ای کو جھے ہے۔ "اهسم العلم مار معمر النازكاني نستي اور المي را ج

ان کو سمجھنے کے لئے فنی باریکیوں اور غلم مصطلحات سے واقف ہونا وزوری ہونا ان کو سمجھنے ہیں وفقت ہونا وزوری ہونا ہے جب حب کا بہتے ہے کرعب م قاری ان کو سمجھنے ہیں وفقت محسل کرتا ہے سن ای ایک نہا بیت سادہ اور بڑوفا را ندازا ختیار کیا ہے جو قرآن فہمی کے سنے مدد کارہے۔

بحزاه مُمُ الله و المناه المناه المناه و المناه

ابروفیبرده اکثرالی مجنی جاراتی بجربین شعب عربی و در بن فیکلی این اسلامک ارتک اسب لامیر بونورسی بها دلیور

## 06

میں بہاں ان صاحبان عومیت کا ذکر تبدیر کررہا جو مامور من الشریس ر ا در جن کوابنی لبنت بنا ہی کونے والی قوت کامنا ہرہ کی حدیک اوراک ماصل ہے وہ لینے علم اور معرفت کی بنا پر اس و نیا کی صل المبیت المنتور ر کھتے ہیں۔ زندلی اور موت کی حقیقت سے کا حقد آت نا میں بلکمیں بہاں ان سے محدد جرال افراد کا تذکرہ کرنا جا بتائی جو اس علل کی اس دنیا بسرا بنی عقل اور المان کے اور سے ان صاحبان ہرا بنت کے بتلائے ہوئے رہنے برا بمان لاتے ہوئے حقیقت سے روائٹ اس ہوتے ہیں، اور کھر سر را کسنے بركالل يستين كور الها تعلمت سه كامن بوجاني بي. اليدى ولول كالبك كرده كئى صديال فنل خى وباطل كے ايك معركم بينتموليت ت كے لئے لایا جا ناہے رفون كاور بارسكا ہواہے . در بارى اور در را وامراً ابنى ته این تنسنول بر راجان مین . فرخون خود شخت شنایی برسمکن ہے . در با ربیل کم مقابلے کا ہممام کیا گیا ہے۔ ہی سقا بھے میں مزکت کے نے دور درازے ا عرب بلولئے گئے ہیں ۔ برک عرب لینے اپنے فن میں ما ہر ہیں بس سے قبل . کلی مختلف معرکون س کمینے کرتب و کھلاکرایا توا منواسے ہیں . وہ حب ورہار فرعون میں آنے کھے لئے لینے گھوں سے رخست ہوئے ہوں گے توان کے بوی بجول ند ان کوسیسار میت سے کامیانی د کا مرانی اور خرو ما فیت سے وسی کی دعا دَں اور نیک تناوں سے رخصت کیا ہوگا ان کے ہمالیں اور کتی س المستفول وبرافراوت ال كورتك اورحد كے ملے جلے جذبات سے الواغ كيا اوكا - البول ته خيال كيا او كاكر به لوك فركون كي وعوت برمصرها رب

بیں اور دال کسی فدر العام داکرام ادرعوت و اخرام سے نوازے جابیں گے ساحرین مختف علاقول سے الحظے ہوگئے راوران کے جدہ جدہ اواد فرمون کے سامنے لائے گئے تو البوں نے مروج انداز میں کورنسن کی لائی اور فرعون کے اہما وربار کی رونی اورتمام وزیا وا مراکی عاضری سے انہوں نے اندازہ کیا کہ بمقابلہ فرون کی انا کا ہی تہیں باک کی لقا کاممد بھی ہے لهذا لين س بقد مخربات كومدنظر رفضة بوسئ اور برمانة بهوية كرمقابم جيت جانے كے لعدوہ مقابلے كرانے والے كے رحم وكرم بر ہوتے ہيں كہ وہ ال کو جوجا ہے العام دیے . انہوں نے مناسب جانا کہ فرقون سے ہستنا كركے جبیت كی صورت بیں ابنا معاوصنه بہلے مصطے كرائیں ان كو بہ خیال بھی ہوگا کہ فراون سے بھے کر کہ معاوصہ کے لائع میں یہ لوگ اپنے عراف کو بھیاڑنے کی معرادر کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ معاوصتہ طے کرنے گا اور دوسرایہ کہ معادضه كوفنى ركھنے كى بجلئے بھرسے دربارس فركون سے معادضه طے كرلديا اسى بہرے تواہوں نے نہابت اوب اور اخرام كے ساتے فركون سے دریافت ليا كما كروه جيت كيے توان كو كيا ملے كا .

ان کے مس سوال پر فرعون سے نا رضی یا جرت و منجاب کا اظہار نہیں کی رغالباً وہ بھی برجابان تھا کہ بات واضح کری جائے ، کرمقابلہ کے شرکا الله م کے الابح میں مقابلہ جینئے کی بھرلور کوئشیں کریں رجانچہ س نے ساحرین کی درخوہست بران کو بنلا یا کہ جینئے کی صورت میں زصرت وہ ان کو مالا مال کر دے گا بلکہ دہ ان ہیں سے اپنا مصاحب بھی مقر کرے گا ، اور لوں ان پر ان کے فین پر سے اپنا مصاحب بھی مقر کرے گا ، اور لوں ان پر ان کے فین پر خصوصی عن بین کرتے ہوئے ان کوسیاسی ، درباری اور شاہی اٹر ورسون سے نوازیکا برایہ اعزاز تھا جیس میں دولت سے بھی ڈیا دہ کشش تھی ، اور آج ، کی ہے برایہ ایمن اور شاہی ارتبا ہوں کا کہ سے تھی ڈیا دہ کشش تھی ، اور آج ، کی ہے دوسری طوف کرنے پر کجھے خرچ نہیں

تا بلدوربار سركارس ايك كرسي كالضافه بى ترناير تا ب مس نان اور کرد فر محے ساتھ برمنفا بلہ نٹروغ ہڑا۔ ساح من نے موسی لیا سے کہا کہ وہ ہیل کریں موسیٰ علیہ لی نے ان کو بیل کرنے کی واوت وی -جس را مهوں نے اپنی رسیال زمین بر مصنیکس و محموتے جھوتے سانے برگیس موسیٰعلیہ اللام نے اللہ کانام لے کرایاعصا زمین برکھینکا تو دہ ایک بهت برا از دها بن کیا اور ا عربی کی تمام رسیول کو بزید کرکیا رساح کن البيضاف كے ما بر تھے اور ما ہرفن حقیقت اور ملی میں انتیاز كرنے كی قدرت رکھتا ہے۔ ہی کے علاوہ وہ موسی علیال ام مے مخالف نہ تھے۔ نہ ہی وی علالها كى وعوت وتبيغ سے ان كے مفادات برز دبرتی تھى، و ، توبسن كرائع مخدك ايك مخص عصامييك كراثا با دينام اورس فتم كي شعبة بازی را لعیا و باست سے قوم کوگراه کررہ ہے۔ وہ تو فرعون کے برا بیک ہ سے ستانوہ ہوکرہس کی وعوت برمقا بلہ برآ گئے تھے ۔ ان کی تکا ہوں لیصب کے جیتھے نہ سکے تھے۔ لہذا الہول سے اپنے علم اور اپنے فن کی روسے یہ مجانب بیا کدان کا مقابلہ و شہوی کا توسعے نہ ہے کیونکہ وہ تو وکس وقت کے مانے ہوئے سالا تھے۔ اور سحر کے امرار و رموز سے کلی طور برا سن تھے۔ لہذا کوئی تعیدہ اور کوئی سے الی نہ تھا جوان کے علم س نہ ہو۔ اکھوں نے کھا نب باکھو کی علالا نه تو خالوا ده س عرب سے بیں اور ندان کاعمل کسے کا بیتی ہے۔ بلك بدايد كسي خفيفت م حس سے تكوا مان توان كے كسس ميں ہے اور نہ ا - 4 ----

حفیقت کوجان لیمنے کے بعد اب ان کے لئے کہ رکا اعلان کرنہ بیندال مشکل نہ تھا مگریہ بات کہ ہے اس کا اعلان کرنہ بیندال مشکل نہ تھا مگریہ بات کہ ہے اسمان کھی نہ تھی وہ حبائے تھے کہ براعدان ان کی موت کا بروا نہ بوگی اور کہا کوئی اعلان ان کو فرخون کے عال کا مورو

بنادیگر ان کو بر بھی علم تھا کہ ایک مطلق العنان فرا نرواکا عاتب ظلم و جور کی مثنال ہم آ ہے مسکریہ تمام وسوسے ۱ نہوں نے اسبے افران سے ہم واحد بس جھتک وہے اور لمینے حق بس بہی مناسب جانا کہ جو حقیقت ال ابر منکشف ہو جبی ہے کسس کا اعلان کر دیں ۔

ورصل بات بھی بہی ہے کہ حق کا ادراک مشکل ہے ۔ ایک مزید حق کا ادراک مشکل ہے ۔ ایک مزید حق کا ادراک مشکل ہے ۔ ایک مزید حق کھیا ادراک ہوجائے ۔ بھرحق اور کسس کا دراک خود حی اعلان کرالیہ ہے جق چھپ کررہ بھی نہیں سکتا ۔ کوئی سبینہ ہیا نہیں حب رہی ہوا در رہ ب و دہن اور زبان کے ذریعے وہ حق منل بوئے گل کسس سے نہ نکلے رحق کو اپنے اندر ہمیٹ ربان کے ذریعے وہ حق منل بوئے گل کسس سے نہ نکلے رحق کو اپنے اندر ہمیٹ بینے اور روک رکھنے کا ظرف کھی کو صاصل نہیں ہوا ۔

کہی طرح جب ساحری وربار فرعون جو چندس عت قبل فرعون کو اپن ان واتا اور فعلا مان کرکسس کے ہم کئے مربیجود شخفے ، ادرکسس کو مادی وملی مان کرکس کے ہمگے دست سوال ڈراز کئے ہوئے تفے ، اب حق کو اپنے سیون بیس نزیبا ہما محکوس کرنے ہموئے اپنے ہی کوفاک سے اکھا کر فرعوں کے تخت کے مفابل لا کھڑا کرنے ہیں ، اور واشکاف الفاظیں اعلان کرنے ہیں کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایان ہے ہے ۔

جسس ونت وہ بداعلان کر رہے کتے نوان کے بیمیے جھوڑ سے ہوئے بہری اور نیچے ررکنتہ دار عربزدا فارب رمال ومت ع ردنیادی اکتیں اور دو ابط ایک ایک کرکے ان کی نگاہوں ای گھوم گئے ہوں گے ان کو برخیال فردر آیا ہوگا کہ ان کے بیچھے ان کے بچیل اور لوچھین کا کیا بنے گا ، ان کوزندگی کی رغنا بیوں کے جھیں جانے کا احماس بھی ہوا ہوگا یمکن ہے کمے بھرکے لئے رسنتہ و بیوند کے بنان و ہم و گھان نے حق کو تی کے منہ زور ربیے کے رسنتہ و بیوند کے بنان و ہم و گھان نے حق کو تی کے منہ زور ربیے کے کو بہ خیال حی گذرا ہوگا کہ موت کے درواڑ ہے سے گذرا کن کھٹن ا در الکی سے کا درا کئ کھٹن ا در الکی سے دہ مرحلہ ہے بہتی تکلیف کی نسترین کا دیاس بھی ہوا ہوگا ۔ وہ گوشت بورست کے انسان بھے ۔ ان کی رگول میں خون روال دوال بھی ۔ ان سے احساسا سے ادر جذبات بھے اوران سب کے کچھ تھا سے بھی اور زندہ رہنے کی خو ہنس کھی ۔ انہی حبذ کھے قبل دہ دئیا وی العام داکر ہم ، مال دورت اوروہ ابیت کا مطالبہ کررہے گئے ۔

ممکن ہے رسم ور واج کے مطابق کچھ کے ساتھ ان کے بیری بیے بھی منف بیے کا نماسنہ دیجھنے آئے ہول ۔ اوران کی غمز دہ صور نبس ان کے سامنے ہول ان کے چہرے ان کے ہس اعلان کے ساتھ ہی انرگئے ہوں اوران برادہ سی کے گہرے سائے جھا گئے ہوں ۔ اورانہوں نے اشاروں کسٹ یوں میں انہیں با دو ممنوع رکھنے کی کوئنٹ میں کی ہو۔

مگر دوان سب اوا زمات سے لیے نیاز ہو بچکے بھے۔ اینوں ہے ہے۔ اینوں کے ہے۔ اینوں ہے ہے۔ اینوں کے ہیں دیکھ لیا تھا۔
کے ہی ربگ ہیں اور منتقت حالتوں کوان کے ہیں دویہ ہیں دیکھ لیا تھا۔
وہ اند بھروں سے جہاں گرد و بہنیں ہیں موجدد نہیا کے ہمولے نظر آئے ہیں اکا کرمس رہنی ہیں اسکے تھے جہاں ہرشے اینے اصلی رویب ہیں دکھائی دیتی ہے اور جہاں ہرشنے کے خد دخال واضح ہی بات ہیں۔

مرو خدا کی زبان برانزا ہوا جدیم ہمیں۔ اور سس کا علیا ہوا فدم وہیں ہنیں ہوتا لہٰدا ان تمام المور کا آن واحد ہیں جا تزہ لینے کے بوران سب نے کی زبان ہوکرا علان کیا جس نے در بار فرعوں ہیں تہدکہ مجا دیا۔ ہرطرت سے آدار بر انحفے سگیس سہرزبان ان برطعن و تشینع کے نیر برسا نے سکی۔ ہزنگاہ سنعلہ بار غضبنا کہ ہوکر آگ برسائی ہموئی ان پر بیٹنے میں ۔ ہر خص ان کے مقدر پر افعان کے ہوکر آگ برسائی ہموئی ان پر بیٹنے میں ۔ ہر خص ان کے مقدر پر فرعوان شے بہ اعلان سنا تو کسس بڑاست رجرت و ہنتیاب عصہ اور تقیم است کی ایجانی مجنبت طاری ہوگئی ممکرت اطرانه ممکاری اور عبت ری می کاروماری اور اس نے ساحری دربار جواب مردان جرآ بن جکے سے بریہ الزام عاید کیا رموسی علیال ام کے اس تھے ، ادر اس کے ساتھ طے ہوتے تھے اور به تمهار مرداره اورتم سب ند مل کریه بلان نبار کیا ہے کہ تم نبی ہائ كوبهال سے كھاكر ہے جب اور كس الزم سے وہ ایک خاص فائدہ عل كرنا جامة تقا. وه جابتا تفاكدان كي كسرطري في الخذا بمان لا له يه اظرین میں بہ اتربیدا ہوئے کا امکان ہے کہ موسی اور ہارون عدال ال حی برہیں اور برکد ان صاحبان علی ان ان کے حق کورٹ اخت کولیا ہے امید تھی کہ ان کے المیان لانے کی ہر انداز صاضرت کومت افر کرلیدا کہ فرعون سے برالزام وسے کران کی حبیب کومٹ کوک بنانے کی کوٹ نن کی رہے کہ کہ کر کر ورصل ترسب ایک ہی دہ کا دار تمهارا بلان اور شب کے کر تم بنی اس س الحوا زاد كراكے ليے جا والى كوابنى حكومت كے بنتي ہے من فی قولوں كاس لكار نا بن کرنے کی کوئنس کی ا در لہنے وربار کے حاضری کوان سے منتفر کرنے کی کو مشتن کی ۔

کس کے بعد فرون ان سے مخاطف ہوکر کہتا ہے کہ تم نے یہ اعلان میرے اون کے بغیر ہی کر دبار اور بہ حراکت کی کر مجھ سے پوچھے بغیر موسی اور بارون کے رہ برابیان لے ہے ۔ البیے سکتا ہے کہ فرعون کی حکومت کو فرال کے بسنے والوں کے ابیان اور عقارتہ برہی فدرت اور اختیار حاسل نفی اور کسی کو حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی عنیدہ رکھتے یا ہوگا اظہار کولئے کا حق حاسل مذ تھا

اب فرحون ابنی قامرانه اورجا برانه قوت کا اظهار کرنے ہوئے کہنا ہے کداب نے و محصورے میں متباری حشر کرنا ہول میں تنہا راسے الخصر یا وُں کا كرتم كوسولى برنشكا دوں كاراورمتيس عذاب كى موت سے و و ماركردوں كار الزام تراستی این حکومت کے دائرہ اخت رکا ذکرا در محصر اسنے عناب کا اندا ز ذبون تھے ہی طرح بیان کیا کہ ورباربرسکته طاری ہوگیا ۔ رسب مجھ سنے کے باوجودا در س تمام عرصیں لینے گرد و مینس کے خشملیں ماحول کو دیکھنے کے باوجود، اپنے سامنے موجود بیری بجول کے ادكس أترب بوك جبرك ديجهة اورتيه ره جاند ولمك عويزوا فارب كا کے ما وجودان کے بائے مستقامت میں تعربتی آتی ده مهرکینده وقت سیسه سرکترادرایک اعت بھی تورون کر کے نے طلب نہیں کرتے ،ان اولوں کے قدحی کا ادراک علی ہونے کے بعدمه فدر مندموجات بس كروه ابرام مسركي عظمت اوربلندي كوخاطرس منس مانے اور فرعون سے انتھیں مار کرنے ہیں بٹ بدکس اعلان سے بہلے ا بنوں نے فرمون کے جہرے کونظر محرک نہ دیکھا ہوکہ نے دارب دربار کے خلاف تھا، سنا بدید بہلا موقع ہو کہ وہ اس کے جرب یہ نظری کا رہے سنہ نان سرملیند کے دربار بی کھرے ہوں ، اہل دربار نے یہ اندا زہس سے قبل موسى اور بارون عليالسام كے علاوہ سى اور اہل مصرسے نہ د مجما ہو گا فرعون کی تما م گفت گود ہی محضیلحواب کہ: فالتدرج ووحرف لاالزنجم كفي تهبيس ركفنا ان كا جواب تضاكب وعابس أركوري بهب كي تمام فابراز اور جابا فوننس ساری طا سری زندگی بر دسترس رکھتی ہیں ، ایب زیادہ سے زیادہ ہماری بہ زندگی من رسکتے ہیں بس سے ہے کہ ب کا حقیار اور قارت

ختم ہوجانے ہیں راورہم نے ایک کہی زندگی میں جھانک یہ ہے جو نہ خستم ہوجانے والی اور ابدی ہے اور حس کے حسن رعن کی اور اسودگی کے ہے گے ہم کہی ہم کہی ہزار زندگی ال قربان کرئے کو نیا رہیں ریرایک ہوناتی حقیقت ہے کہ ظالم سے نا لم رجا برسے جا برحکم ان مورت سے دیا دہ اور کر بھی کی سکت ہے وہ نو این جا بی جا بر کے لئے تیار کھڑے مقے رجے اہل دنیا بہت بڑا افدا مسمجھے ہیں وہ احرار کے لئے بچھ بھی نہیں ۔

اب ده صاحب المان کس نبدیلی ذہمن وفلب کی وجربان کرنے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اندرا بک القلاب بریا ہو جکا ہے اور کس القلاب کی مدولت ہم ابنے رب کی طرف منقلب ہو جکے ہیں راب ہما را ما دی وہلی معلم مع نظر وفیلہ بدل حکیا ہے ربیلے ہم اندھروں ہیں تھے تو تمہیں ابنا ملجا و ما وی مستحقے شخصے راب ہم روشنی میں ہم کر اصل ملجا و ما وی کو بہجان لیا ہے ، تہمیں افرون کو ابنی مهلی مہینت میں دسجھ لیا ہے را ورہم جان حجے ہیں کرتم ہم سے افرون کو ابنی مهلی مہینت میں دسجھ لیا ہے را ورہم جان حجے ہیں کرتم ہم سے کسی حنیابت میں بلندو بالائمیس ب

المراب اعلان کرنے وقت نرنوان کو خوت مہا ہا، اور مرمی اعدان کونے کے بعد مرح ان ان کا دم منگر مہر اور سے حسب کی صدافت کی ننہا دت و بینے مرسے مرسے کسی فتم کا خوت دم منگر مرا ہو۔ اور حسب کی ننہا دت دبنے کے بعد کسی فتم کا حزن یا ملال ڈمین کو برایت ن مذکر سے اور تی برست وہ ہے جو زند کی کا ان ما کا لیف میں کلات جھیل جائے مکر خوت اور حزن میں کے قریب نر کرکی کی نمام کا ایون میں کلات جھیل جائے مکر خوت اور حزن میں کے قریب نہ مجھے کے اور اور میں اینی بر حقید می کر وقت و خطر اور سے عزان وملال کے سرحیل ہیں اور میں اینی بر حقید می کا وش کا بیر جانے میں اور میں اینی بر حقید میں کہا۔

## الأحور في عالم و الأهو الأهوال

كذب تند مسطور ميں ميں سے ال صاحبان عوب كميت كا "يدكره كيا ہے تن كو اللہ تعالیٰ نے لا خوت عبیم ولا ہم مجزان سے زمرہ میں و افعل فرمایا۔ اب حزوری معلوم ہو تا ہے کہ لاخ وت علیہم و لا ہم پجزاؤن کی قرآئی بسطلاح کی تشریح کی صابے۔ وال حکیم میں برآیت بندره مزند و برائی گئی ہے۔ دو مزنبہ کس ابت کا نصف حصد م یا ہے۔ سبس آبیت کرمبر کا نفطی مطلب یہ ہے ۔ ان کونہ خوف ہوگا اور نہ وہ خم كها بن سكے ليض مفامات برتو اس آيت كوا بيان اور عمل سالح كا العام بتلايا كياهي ربيض افن ت اس مردمومن كي صفيت بنلا با كياسه اور بعض منفامات برمس کے ذریعہ جنت کے روح پر در اور سکین اکیس ماحول کی عکاسی کی گئی ہے س این کربر کے ذران سیم بی س طرح بنگرار اسے سے میری نوج اس سے اں طرف مرکوز سوگئی اورمس کے بعد بیں نے میں کے معانی اورمطالب برغوری الوس اسي منتج بربهني كمه إن ني زند كي مين خوف اور حزن و وبهبت الهم نفسياتي كيفيش بين حن رتمام زب أي زند كي كا دارد مدارس اور به بردونسياتي كفيا ان نی زندگی مے برشعبہ براٹر اندا زہونی ہیں بیں ان دو کیفیتوں کا ذرا تفصیل سے اور الگ الگ طائزہ لوں گا .

خوف کا بودا ال نی قلب سے مجبولی ہے، جرمخمنف لاع کے وس وس کا نظار رہت ہے ۔ اور مخمنف لاع کے وس وس کا شکار رہت ہے ۔ اور مخمنف نحیالات واحمام سے کی آماجگاہ ہے۔ یہ وس اور خیالات اور اب ان کی سوپہ کا انداز خوت کو تہم وہنے ہیں۔ یہ وس اور خیالات اور اب ان کی سوپہ کا انداز خوت کو تہم وہنے ہیں۔ نوٹ ان ان کومنت فیل میں آنے والے لمحان کی گرفت ہیں وہندان وا نعاب میں۔ نوٹ ان ان کومنت فیل میں آنے والے لمحان کی گرفت ہیں وہندان وا نعاب

سے ہونا ہے جن کے بیش ہے سے ہاں گھرا نا ہے۔ کرنکہ دہ ہس کے خال
یہ کسی ما دی رہ لی یا حبحانی نقصان یا نا ہو دگی کا بیش خمر ہوتے ہیں۔
السان کے اندر خوت ہس دقت بیدا ہونا ہے جب دہ اپنی صلاحبیں اور قوتوں سے کما حفہ داقف نہیں ہوتا اور نہی ماحول میں شکا رادر پوشیدہ فراق سے کما حفہ داقف نہیں ہوتا اور نہی ماحول میں شکا رادر پوشیدہ فراق سے کما حفہ داقف نہیں ہوتا اور ایسی انده میر سے سے سے سے سے مادی میں نظر نہیں ہوتا اور دی جا ہے کہ لسے گر دوسیش کی ہنیا اپنی جلی صورت میں نظر نہیں ہنی اور دہ ماحول سے اور ی طرح ہی گاہ نہیں ہوتا اور الیے عالم میں کسی ناگی فی خطرہ کے بیسیشس نظر خوت زدہ ہوجانا ہے۔

ات ان ابک اجنی احول میں جانے سے بھی خوف زدہ ہونا ہے ہمس کے تلب کے سی کو ان دہ ہونا ہے ہمس کے تلب کے سی گورٹ میں اجنی احمال میں اجنی ماحول میں البے عناصر بھی موجود ہوں جو کہس کے سی تھا ڈسنی دف کری ہم اسکی ماحول میں البے عناصر بھی موجود ہوں جو کہس کے سی تھا ڈسنی دفت ہوں ، با بعض نا معلوم عوا بل کی بدولت اسے مالی جسمانی نقصان بہنچا نے کے دریے ہوں ۔

مستقبل بن جیش آنے والے بین دافعات کا خیف سے فدشہ تودل کے کسی گوٹ بین جو نا ہی ہے۔ مگرجہ مالات الیے ہوں کہ زیاد حال کی آنے والے دفت سے کھی آنے والے مصائب کی نظا نہ ہی گرنا ہو تو انسان آنے والے دفت سے خالفت رہے مگانے ہوں ادفات کے رو پزیر ہونے سے خوت زوہ رہنا ہے ادر گھیرا نا ہے جو آئے دلئے دفت میں الیے ہیں گئی ہی خوت زوہ رہنا ہے ادر گھیرا نا ہے جو آئے دلئے دفت میں الیے ہینے کی منبیل آئے ادر اور دہ الیے ذہان کے بینے ہوئے دس وس کے نانے بائے میں الیے مقول منفور الیے کرا بنا حال بھی ہر بادکر لینا ہے ادر بہی ضعطراب ، خوف ادر لے بینی اسے مستقبل میں ہیں ہیں آئے دائے مصائب سے چھٹاکا دا بائے کیلئے معقول منفور بندی بین کرنے دبنے کو کھی روز گاری منکرد امنیگر ہوتی ہے ، مجھن کرائی بندی بھی نہیں کرنے دبتی ہاں کو کھی روز گاری منکرد امنیگر ہوتی ہے ، مجھن کرائی بندی بھی نہیں کرنے دبتی ہاں کو کھی روز گاری منکرد امنیگر ہوتی ہے ، محبھن کرائی بندی بھی نہیں کرنے دبتی ہاں کو کھی روز گاری منکرد امنیگر ہوتی ہے ، محبھن کرائی بندی بھی نہیں کرنے دبتی ہاں کو کھی روز گاری منکرد امنیگر ہوتی ہے ، محبھن کرائی بندی بھی نہیں کرنے دبتی ہاں کو کھی روز گاری منکرد امنیگر ہوتی ہے ، محبھن کرائی بندی بھی نہیں کرنے دبتی ہاں کو کھی روز گاری منکرد امنیگر ہوتی ہے ، محبھن کرائی بندی بھی نہیں کرنے دبتی ہاں کو کھی روز گاری منکرد امنیگر ہوتی ہیں ہونے کے ایک کو کھی کرائی من کرد امنیگر ہوتی ہے ۔

صحت کی اور می لیب جبیزں کے ساتھ الیہ ہی حالات کے جین ایا اے کی اور میں تشکری کھیمیر ہو کر خوف کا روی وہارلینی ہیں۔

خوف اور جھنچھلا ہے وحب موجاتی سے

بہت سے دولوں کوسوت کا خوف دہمن گیر ہونا ہے جبس کے کیس پر وہ ان کے کس دنیا کی لذات کے قطع ہوجانے لمبنے عربز وافارب سے دوری اور کھر گھراب كوخيرياد كهردسي كساخوس الخفائده كالخوث بعي موجود بوناس مهرت برو مكرائل سے اور مس سے مفرنہ ہے ، لہذا بن اسے ایک ایری حقیقت سبھو کرفنول سکتے ہوئے ہے اور اس براس قدر عزع فرع نسی کرنا، ال الرمون بين المنتني بلوتي تو يجربه زندگی سي قدر کسيانک خوت و سرکس سے دوجار ہوجاتی کس کا ندازہ بم موجودہ حالات مرانس کرسکتے۔ خوف جو بہس ہو کہ سے جین جلنے کا ہونا ہے اور حزن مال وہا۔ ببر کمی سے بونا ہے ۔خوت انزرسے موتا ہے ، حزن با ہرسے ، خوت اندہ كا برتاب ، عن للزست ادر حال كا فوت أفق بوس ندول عديد ہے۔ عزن اعداستے بور فدمول سے خوف ان ویجھی ما ہول کا ہوتا ہے۔ عران ان را ہوں کا ہو نا ہے جن بر علی علم ہوں ۔ خوت جب الا في زندگي مي د جل بوملے تو جين دوي ارديا ہے زندگی کا سکون تنه د باز برماتا ب راب ن کی طبیعت سکون ناآن

برجانی ہے اور زیدگی ہر بحظہ ایک انجائے خوف سے اجرن رہے مگئی ہے مانسان ان کہی اوران ہمنی سے ڈرنا ہے اور سس طرح زندگی سے خوف ہے اور سس طرح زندگی سے حفیقی تطفت حال نہیں ہوسکتا بکرزندگی بجائے خود ایک و بال بن بائے ہے

مرن طال کو کھے ہیں ، انسان کی طبیعت بی انسیس اور رئے کی کیفیت کو عزل کہا جاتا ہے ، عزن گذرشند زندگی کے بھر اقدا بات سے بیدا ہوتا ہے ، جب انسان سوجتا ہے کہ ایس نہون تو ایس موجاتا لیے ہوتا تو کتن بہتر تھا، عزن زندگی اچا ش کر دیتا ہے .

عزن کسی مقصد میں ناکامی سے کسی نئے کے حصوں میں امرادی سے کہا ہے ہیں مرادی سے کہا ہے ہیں مرادی سے کہا ہے ہیں مادی وسائل کی کمی کے ہیجیتا وسے سے گردوسینس میں دورروں کی کامیاب زندگی کے مقابلے میں اپنی کم مائیگی کے احکاس سے پیدستا ہے کہا میات ہے جیس کے نتیجہ میں حدادررفایت جیسے مکرود عذما بات واحد سات جیسے مکرود عذما بات واحد سات

جمعنم ليت بي .

عزن سے طبیعت ہردقت مکدر رہتی ہے، بیطبیت میں بالب دگی اور انسان مغوم اور ملول رہنا ہے اور انسان مغوم اور ملول رہنا ہے اور سس طرح اس کی ذات سے جو شعاعیں کئی ہیں اور معاشرہ کے دبئر افراد بربر ہی دار ہی دبئر افراد بربر ہی ہوں ہی اور ابنی افراد بربر ہی ہی اجبی اندر دہی کیفیت کئے ہوتی ہیں اور ابنی کیفینوں کو معاشرہ میں بجیبر کر معاشرہ کے حسن کو نتہہ و بالا اور توازن کو خسنے کردہتے ہیں۔

، وشخص خود حبی لام سے اور بے زاری کا سنے کار مرو وہ معامندہ ایس اس اور اسے زاری کا سنے کار مرو وہ معاشو امن بیر امن اور سے روک ہے۔ الیے افراد کا معاش امرو امن وسکون کا کھوارہ کیسے ہوسکن ہے۔

جس شفس کے دائن میں سوائے یاس و حرت اور دار اس و فنوط کے مجھ مجھی نہ ہو وہ معامنے کے دہن خوشحالی سے کیسے عرسکتاہے ایس مهاشره چنت نظر نو کیا خوت گوادی کا نا ترجی تهیس رکھا۔ اور سس کی مثال ایک راشوب ، جہنم نظرمعاشرہ کی ہی ہوئے ہے۔ سنامد مهی وجه سه کرفران کی مطلاح می خوف اور حسزن کو ایک با فاعده بروگرام اور التزم کے ساتھ بیش کیا گیا ہے اور اس سے نجات کا دائمی اور برب بدت تسخی مخور کیا گیا ہے۔ برا بن كريميس سے يہ ذاك بين اس منعام برا في ہے جال النان اول اور کس کے مخضر سے عاندان کو جنت مے تصب کیا جا دام ہے جب السان دارلامن سے دار اسلام سے دارالمین کی طوت روانہ ہورہ ہے ،اسے راستے کی صعر توں سے آگاہ کیا جارہ ہے ، اسے س دارالی می زندگی گذارنے کے انداز سکھلائے عارہے ہیں۔ اسے داکھے کی اربی کے بہتر نظرایک تورفض دیا جارہ ہے ، اسے علیے ہے به بلا با جا روسه کرس دراهی می زندگی گذارسه کامفصل اور دامی طران اس بعدازاں وہ جاستے گا۔ اوران میں سے جو تھی کس بلانے ہوئے طرف برجلے گا۔ مهی کا انجام بر بوگا که اس کی زندگی سے وو عضریت اور دودنمن نکال دستے

اف ان زندگی بجر سکون آ رام اور آمودگی مکساتے کوٹاں رہا ہے۔ اوران کے حصول کی منگری بھر سکون آ رام اور آمودگی مکساتے کوٹاں رہا ہے ۔ لہٰ اسے سنا دائی من مردن ایک بناسے ہوئے طراق برگا مزان رہو کی راسے بہ ناسے ہم رئے طراق برگا مزان رہو کی رامود تا ہا سے محفوظ والوں منہار سے سب سے بڑے ودومین موجود نہ ہوں نے راور تم ان سے محفوظ والوں رواں دواں منزل کی طرف گامزان رہو گے۔ دہ وونوں وخمن خوت اور عزان ہیں ، اللہ

تعالیٰ نے وعدہ فرایا کر جومبرے راکستے برجلے گا۔ وہ ان سے محفوظ و ما مون رہے گا۔

ابك اورمنقام براولياً المتركى من ل دينت بهوك فرما يا كر ان كى علامات يه بين كمران كى زندگياں خوت اور عزن سے باك بين اليے محسوس ہونا ہے جينے دنیا ادر آخرت بین انتدنعالی کی طرت سے انعام عظیم یہ ہے کہ اب ن کی زندگی کو ان دو خدت سے مبراکردیا جائے۔ بہتر ہوگا کہ نہم اب بر ہس مقام کاعلیوں عينحده جائزه لين جهال فران عكم سركس تركيب و صطلاح كوستعال كيا كيا ہے دوسرے مقام برایت ۱۲ سورة بقره بی فرمایا در ائے ننگ جولوگ امیان لائے اور جولوگ بہودی ہوسے اور لصاری ادر صابتین جو کوئی لیفتن لایا استر برا در مجصد دن برادر کام کئے نیک توان کا اجرب ان کے رب کی طرف سے اور نہان کو ڈرب اور نہ وہ مخ کھا بن الا) يهال نوع الناني كے مختف طبقات كا ذكركرتے بوكے فرا ياكر ال يس جولوک اسٹریر اور فیامت کے دن پر حقیقی معنوں میں ایبان سے اسے اور کھ ا تعال صالح سے اپنی ذات کومزین کیا ان کو انڈ کے ہاں سے اجر ملے گا۔ ان کی رندگی خوف اور حزن سے باک ہوجائے المان کا تعلق خوف سے ہے اور عمل صالح کا تعلق حزان سے المان کے ذریعہ انسان کی زندگی خوت سے محفوظ برقی ہے اور عمل صالح کے ذریعہ اسان کی نرکی حزن سے یاک ہوجانی ہے۔ ببسرك منفام برأبس ١١٢ سورة البضرة بي يول زماياب "كيون نہيں حسن سے تا ہے كيا منہ ابنا الله كے اور وہ نبكى برسے اسى كو ہے اجراس کا ایندرب کے کیس اور نر ڈر ہے ان براور نران کا عم ہے"۔ بہاں بھی ہسلام ۔ جو ایمان اور عمل صالح کا حسین امنز اج ہے اور بھر احسان مردوکو استرنعالی کے اجر اور میں انعام کا متن گردانا کیا۔

Marfat.com

بر المن من البت ١١٢ سورة البقرة بي لول بان موا :-"جو لوگ فرح کرتے ہیں لینے مال اسٹر کی راہ میں کھر خرج کرنے کے ہدرزاحیان رکھتے ہیں اور نرستاتے ہیں وان کوہ اجرابے دب کے الل سے اور مذ درہے ال براور نہ وہ حشم کھا بن سگے"۔ بہاں اللہ کی راہ میں خالفت رصائے اللی کے لئے اپنے مال خرج کرنے دالوں کو اللہ تعالیے محاس العام کامنتی گردانا گیا ہے۔ بالنحوي منفام برآيت مه ٢٤ سورة البقرة بين فرما يا ب "جوبوگ خرج كرتے بي اسنے مال الله كى را ديس رات اوردن بھے اور کھلے راوال کو ہے اجرابینے رہ کے باس سے اور زور ہے ال برادر نہ دہ حسم کھا بیں گے " . بهال ایمان رعمل صالح راقامت صلوة ادر ابنا زکوة کوسس عظم ا نعام ربانی کا باعث بلایا ۔ ساتوي مقام برآيت ١٤٠ الرعمان مي فرايد بها ب ذكر بهور باسب ان توگول كا جو التندكی را دبیس اینی جانیس قربان كرنے ہي .سابقرآبت 149 بي التركى راه سى تبيد مونے والوں كا نذكره ہے رہی بات کو ا کے بڑھانے ہوئے اللہ تعالیے فرماتے ہیں ب "خوشی کرنے بیں ہی برجو رہا استرنے آکو لینے فضل سے اور بٹارت باتے ہیں ان کی طرت سے جوا کھی ان سے کی ہیں : سجھے سے تہیں پہنچے کے اسطے کرنہ ڈر سے ان یرادر ان کونے ہے منشهدا ابنی منها دست برشادا به و فرمال بین که ان کوا مشرنتحالی نهر کسس منصب جليل كحصية ننخب كربيامه بر رنبہ باند ملاحبس کوئل گیب ہرمدی کے داسطے دارد کرین کہاں

آ کھویں مقام پر فران صکیم ہیں آیت 19 سورۃ الما کرہ میں فرایا،
"بے نک جو لوگ ابیان لائے اور جولوگ بہو دہیں۔ اور
صابتیں اور نصاری جو کولی المیان لایا افلند برا ور کھیلے
دن پر اور محل کرنے نیک ندان پر ڈر ہے اور ندوہ مختم
کھا بی گے"۔

سس سے گذشتہ آبت میں اہل کتاب کا دکر ہورہا ہے اور اہیں تولات اور الجیل برکا رہند رہنے کی طفین کی جا رہی ہے۔ آبت 19 کا مضمون بھی تقریبًا وہی ہے جو بہلے است 17 سورۃ انجرہ ہیں ا جکا ہے اور سس مضمون میں بھی مظرف کور ہے

نوس متهام براست ۸۴ سوة الانهام مین فرمایا اوس متها از بین متهام بین فرمایا اور ایست نه بین اور مرستانی بین اور مرستانی بین و ه خوشی اور و مرستانی بین جو کوئی ایمان لا با اور صلاح کی تونه وثر ہے اسے اور متر وہ خسم محصل بین ایر

كسى منعام برليشت رسولال كالاجتماعي مفصد بيال كرديا كروه توالل

ابیان کے لئے بن رت اور اہل کفر کے لئے وجید سے کر آئے ہیں ، جو شخص ان کے بیفی کو کسن کرالیان لایا اور بھسد محل صالح سے لینے آب کو مزین کیا ۔ ابنی صلاح کی راب اسے رز تو کسی کا خوت رہے گا۔ اور زہی وہ حزان و ملال سے دوجیا رہوگا۔

دسوی مقام بر آبیت ۳۵ سورہ الاعراف بیں فرمایا ۔
"کے اولا و آم وم بمجھی بہنجیں تہا رسے بیس رسول نم میں اور سنائیں نم کو بیری آبیات توج متفقی بنا ادرابنی صلاح کی نہ ورہ اور نہ وہ عشم کھا بین "

ورہ ان براور نہ وہ عشم کھا بین "
دہرایا گیا ہے ۔

می رہوی مقام پر آبت ہیں۔ سورہ الاعراف میں بر آبت کسی طرح مان ہوئی ہے۔

اب ہر وہی ہیں کہ تم تسم کھانے تھے نہ بہنیا ہے گا اخدان

کر مجھے فیر طبے جاؤ جنت ہیں رنہ ڈرہ نم بر نہ تا تا کا اخدان

اس سے گزشتہ آبات ہیں فیامت کے دن بنی گردہوں کا ندکور

ہے رایک دہ جو اعراف ہیں ہیں ادر صاب کتاب سے بے نیاز انڈر کے

انعام داکرام سے متحتے ہور ہے ہیں دہ جب جنت کے گردہ کو دیکھتے ہیں

توان پر سلامتی ہیں۔ لئے میں ان کی کاہ اہل دور تی پر باتی ہی کو

بریان کردہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کہ لیے اہل دور تی پر باتی ہی ان اگری

کے بارے میں مستم کھاتے تھے کہ اند تعالیٰ ان اگوں کو اپنی رحمت میں جگر

درے گا۔ دبیا میں اہل دور تے ابریا کی دعوت کے جواب میں کہتے تھے کہ

درے گا۔ دبیا میں اہل دورتے ابریا کی دعوت کے جواب میں کہتے تھے کہ

درے گا۔ دبیا میں اہل دورتے ابریا کی دعوت کے جواب میں کہتے تھے کہ

دری نگ دست ادر ہتی دہی انہا کی دعوت کے جواب میں کہتے تھے کہ

وینگ دست ادر ہتی دہی انہ جا کی آ داز پر بسیک کئے ہوئے ہی ہے

با رہوب مقام برا بہت ۱۲ سورۃ بوٹس بیں فرما یا بد سسن رکھو ایج لوگ اسٹر کے دوست ہیں نہ ڈرہے ان براورنہ وہ غم کھے ویں!

سس آیت کے سباق دسٹباق کا بدکا سا ندگرہ بہت خردی ہے گذشتہ آیت الا ہیں فرمایا کہ تمہا رسے ہرکام کے دقت ہم موجود ہوتے ہیں اور نہا رسے دہا رسے میں اس کا کوئی فرہ بھی خائب مہیں رہا ،اور سے جھوٹا حصہ یا بڑا حصہ بھی اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہ ہے۔ یہاں جدید دور کے مفسر نیا نے فرہ سے مراد ATOM کی ہے ،اور اس سے جھوٹے سے مراد ATOM کی ہے ،اور اس سے جھوٹے سے مراد ATOM کی اجراکا PROTON اور ELECTRON کی قدرت سے جھوٹے سے مراد اس کا مذکور ہے جو کا تنات کی تخلیقی اکائی ہے ، اور اسٹر نفالی کی قدرت کا مذکور ہے جو کا تنات کی تخلیقی اکائی ہے ، اور اسٹر نفالی کے قدرت اسٹر نفالی کے مرفوار ہیں وہ بلاخوت ، نوش د فرم زندگی گذار اسٹر کے دوست ہیں ، اللہ کے طرفوار ہیں وہ بلاخوت ، نوش د فرم زندگی گذار اسٹر کے دوست ہیں ، اللہ کے طرفوار ہیں وہ بلاخوت ، نوش د فرم زندگی گذار اسٹر کے دوست ہیں ، اللہ کے طرفوار ہیں وہ بلاخوت ، نوش د فرم زندگی گذار اسٹر کے دوست ہیں ، اللہ کے مرفوار ہیں وہ بلاخوت ، نوش د فرم زندگی گذار سکتے ہیں ، اگلی آئیت سا ہ ہیں فرمایا کم اولیا اسٹر میں کول سے لوگ ش مل ہیں۔

جولوگ المان لائے اور متعی رہے ۔ لعنی اس العام ربانی کا استحفاق بال روبا كرصاحب المان منفى اس انعام كي سكي اول كي ريم أبيت مه وس اور وضاحت کردی که ان ادلیا الند کولشارت هے سی دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ، اسٹر تعالیٰ اپنی مات کو نندیل نہیں کرتے اور یہ فوز عظم ہے ، تما م عرفت الله کے واسطے ہے اوروہی میں ہے اور ملم ہے ، اس سے طا ہر ہواکہ جولوگ العد تھائی کی قدرت کا ملہ کو تھے ہوئے ہی کے دسے علم کا اوراک رکھتے ہوئے کس کا نتانت کے تحلیقی روز کی تحقیق کرتے میں اور اس کے قانون فطرت سے ہم اس بنگ ہوکر زندگی کی را ہیں مزنے ہیں را بان اور تقوی سے اپنی زیر گھوں کو مرض کرتے ہیں، و بی لوگ ہی جو اول اللہ بیں اورات کے طرفدارہی اور دوست ہی اورائنی کولٹنا رہت ہے کہ ان کی زندگیال دنیا اور موست میں خوت اور عزن سے میا بھول گی . ترسوس مقام بر آبیت ، مع رسوره حسم اسحده می فرمایا ؛ محیق جہوں نے کہا رب ہمارا اسر ہے مجمراس برجے رہے ال برانزتے ہیں فرسنے کرتم نہ ڈرو اور ندعت کھاؤ اور ورئن خری سولس بہنت کی حب کا نم سے وعدہ کا کیا تھا اس کے بعدی آ بت میں فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے دوست بی ہی ر نرگی میں میں اور اخروی زندگی میں محمی -برالعام ہے ان لوگوں کا جہول سے اعلان کیا کر سال دیں اسر ہے اور مجراس وعوے بروٹ کے اور فائم رہے۔ جودهوي مقام بر آبت ١١ سورة الزفوف بيل قيامت كے دن لينے نبك بندول كوخطاب كرنے ، وئے الترافالي فرمائے فرما تے ہيں : ر الے سرے سرو نہ ورہے تم برائے کے ون اور نوعی کھاؤ

بھران بندوں کی تعربیت ہوں کی کہ وہ لوگ ہیں جو لیفین لا سے
ماری ہاتوں پر اور رہے حکم بردار ادران کو اللہ تفالی نے حکم دیا کہ
ابنی عورتوں کے سے تھ جنت ہیں دخسل ہوجا و ر
بندر مردی مقام بر آبت ۱۳ سورۃ الاحقات بیں فرما با
بندر مردی مقام بر آبت ۱۳ سورۃ الاحقات بیں فرما با
شابت منک جہوں سے کہا رہ ہمارا اللہ ہے کیم
فابت من مرہے تو نہ ڈر ہے اللہ پر اور نہ وہ نم
کھا بین گے یہ
کھا بین عرصدا جنت میں رہیں گے ۔
بہی لوگ ہیں جوسدا جنت میں رہیں گے ۔
بہی لوگ ہیں جوسدا جنت میں رہیں گے ۔
بہی لوگ ہیں جوسدا جنت میں رہیں گے ۔
اور حسزن سے محضوظ و مامون کو دیا ۔

Sold Sold

کے لئے الفاظ مجتمال رتا ہے۔ انداس جندائی کے نام تحلیق ہوئے . یہ نام الفا كے بيكر س وصفے كئے . بعد ازاں الفاظ كے ترقی کی جی طرح ہر تنے ترقی کو طرف كامرن مي ركيرالفاظ كاوتيره برصا جلاكما اور مخلف سنبه مختف طاول ا ورمختلف صورتوں کے منے محلف الفاظ کم انتخال مونے نیکے ، حیالفاظ کا وجرد برج بكاتو لسادك ولاتے مل الى والوں اور ايك بى تهذيب اور معاشرتى قدروں کے ماننے والوں نے ایک زمان کا قاب عطا کردیا بھرمعا نزومی الیے افروبدا سونے کے جوالفاظ کے جب اور زبان کی جدش ہیں انتخاب کے دنیا کل تھے ان حضرات نے زبان کوشنگی اور نھاست کی اور اب زبان حرت کافی اعتمالی اظهار کافرالعد ،ی شوری عدر اس مرسی اور ندرون کورکانے توداله منام ماهل موليا. كرزمان كي ماشي اورلذت سي آسناني ا فرادنے ہی کے قواید اور صوابط مجھی مزنب کے اور ہی طرح ایک بافاویرہ زمان نے سیم میا "ناکہ می الناس اس کی یا شدی لری اور ایا سے وحل عملیے سے دوکوں میں اس کے الفاظ ، تراکید، اور عاورہ کو ایک تصویر سال حاصل برول ما في الصمر كے اظهار كا برابر من فذر سين اور وا ذرب بر اس فی طوف محلی اندای مره حالی به اور فادی با رسای فادین ار طرف ما مل موما حلاحا ما معمر للذا حب زمان انتدائي دراس عد الك أو اس ل نوک بلک درست کرت کی تشکر سا بهونی اور کارس زبان کوان لوگون

28496-0/2

نے وہ سنگی اور روانی عطا کردی جو اسکے جل کر اہل زبان کہلائے ، زبان اس طرح الوع الم الى مح و و مرساع ما و فنون سے بہتے ترقی کی منازل کی طرف جل الدی كونكم برويجرعا ومنون كي ترقي اور ترديح كا ذريع تحقى لناالس كا دورس علوم د فنون سے منفت کے با فررتی امریفا، جوں جوں علوم وفنون نرقی کرنے گئے زبان میں ان کے اظہار کے انے وسعت بیباہوتی گئی رابک منظام الب مجی کی ا جب زمان تهد طفولبت سے گزر کر محین کی عدد و کوعبورکر تی سوتی نوجوانی کے عہد یں داخل ہوگئی تولیض باتوں کو مزید واضح کرنے اور ان کے تمام تر مہلودُل كوا جالد كرند اور سمجها ند كحدائة تنبيب بهناره كالهنعال منزوع بوا تشبهر انعاره رمثال عربی زبان کے بین الفاظ میں جن کا مصدر سیب عار رمننی میں برنبیوں لفظ اردو زبان میں تھی فربیب فربیب لیے صلی معنول میں منتقل ہیں رمنفید سے مراد ننگ لی جاتی ہے ۔ منتیہ کا مطلب ہے ایک ننے كى حالمت كى دوررى سف باحالت سے ممانلت حبس سے ايك سفے يا حالت کا دو اری شے یا حالت بر کھال ہو سے اور لوں نئبہ نے ٹنگ کو جنم دیا کہ ایک سے کا دورری سنے برخابس کرب کیا اور لیدا زال وہ دسی نانکی تو اسے تنگ كا كب اور الرجيب كان كيا تفا دليسي مي كل توسيد حقيقت بن بدل كيابه سي سيد سنبير بنار جي صورت مراد لي جاني سهدادر ايك صورت كو اقدار منترك كى بنابر دوسرى صورت ست تشبير دبنا با منال دبنا بهلاما عار كالمطلب ب ما نكن عرف عام من ادها ما نكن بالحسى شے كو كچھ دیر کے استال کے لئے مالک سے مالک لبند اردوزبان میں عاریزم کے اورشرم كالبيلو بهؤناس لهذا لفظ عارشرم كمعول شريحى اينه جهل مفهوم كوادا كرم ہے مثلاً عاربتا مستعارم صبے علامرافال نے كہا۔

کیا عشق ایک زندگی مستفار کا کباعشق بائیدار کا مستندار میں نا جائیداری کا بھی عنصرت مل ہونا ہے رسیس ہندارہ کا مفہوم ہوا کسی شخصے با حالت کے خواص کا عار بیّا ہے کر دوسری سنتے بائے

سنل کھتے ہیں کسی شے باحالت کا دوسری نے باحالت کا دوسری نے باحالت سے اللہ ہیں منال ہیں کسی شے باحالت کے مضمرات اورلوا زمان کوا بک منال دبجر اجاگر کرنا جسس ہیں منظر کشی اور فطا ہری کھینیت کا اورصورت کے بیان کا دخل ہوتا ہے بہی دج ہے کہ جاری زبان ہیں وٹر امے کو بھی منتبل کھتے ہیں۔ لہذا منال ہیں ہی ایک خوا مالی کیفیت غالب ہوتی ہے اور اس کے ذریعے مرعا کے اظہار ہیں ایک خاص صافی ناری یا سے خاص صافی ناری یا سے کہ ماصور ہوتی ہے ۔ ایک بات کے تمام محانی ناری یا سے بر داختے ہوجا بین اور وہ لینے ذہن ہیں صورت کشنی سے ایک خاص حالت کو کھی کررائے کو کھی کو کھی کا درائے کے کہ کا درائے کہ کھی کا درائے کہ کہ کا درائے کہ کہ کا درائے کہ کہ کا درائے کہ کہ کہ کو کھی کررائے کی کی درائے کی کا درائے کہ کا درائے کی کا درائی کرائے کی کہ کو کھی کررائے کی کا درائی کرائے کی کا درائی کرائی کرائی کرائی کی کا درائی کا درائی کرائے کی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کرائی کرائے کی کا درائی کرائی کرائی کا درائی کرائی کا درائی کرائی کرا

اور ما فی الطیم کو زیاده ا حاکر کرنے کے گئے کیا جاناہے۔ یہ نیزل اگرجہ ایک دور سے سے ما ناست رکھنے ہیں مگرمنال ان سے نبطن باتوں ہیں بختوری حداجہ منال ہیں جیسے کہ اور بیان کیا گیاہے صورت گری اور منظر کشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ سریر طوالت کلام ہوتی ہے جبکہ تسنید اور سنعارہ کی تحصیت اختصا دے۔ مزید یہ کو اس سے مطوالت کلام ہوتی ہے جبکہ تسنید اور سنعارہ کی تحصیت اختصا دے۔ موالت کلام کے نبالا دو من ل میں ایک علیم د ماحول بریرائی جاتا ہے۔ یہ برائی جاتا ہے۔ یہ برائی جاتا ہے۔ یہ برائی کا دی ساتھ منال دی سات

ہے نہ ہی ملتی ہو مگر محافی اور نبیجہ میں کس سے ملتی ہوگی

خران عکیم میں منعد دمنقا مات پر فختف منالوں سے بات کو داننے کرنے

کی کوئنٹ کی گئی ہے جن کا تذکرہ یہال مقصود ہے

منالی ا۔

مَثُلُهُمْ كُمْثُلِ اللَّذِى اسْتُوْ قَلُ نَارًا فَكُمّا اصُلَا فَ مَاحُولُهُ وَ هُلُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

سورہ البقرہ ۔ ہیات کا ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ میں دوش لیں دیکر منا فقین کا بیان منا فقین کی کیفیت کو داختی کیا گیا ہے ۔ ان آبات سے پہلے منا فقین کا بیان ہورہ ہے کہ کسس طرح دہ دعویٰ کر نے ہیں البان کا جبکہ مومن نہیں ۔ اور دہ کوشن کرتے ہیں کہ دھوکہ دیں النڈ کو اور مومنین کو مگر در جسل لا سفوری طور ہر دہ البنے آب کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ۔ ان کے دل میں مرض ہیں ، اور البند آب کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مرض کا اضافہ ہی ال کے حق بیس اما فہ کرنے ہیں اور مرض کا اضافہ ہی ال کے حق بیس عذا ب عظیم ہے اور بہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولئے ہیں ۔ عذا ب عظیم ہے اور بہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولئے ہیں ۔ عندا ب عظیم ہے اور بہ سے کہ زمین میں ضاد ہریا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو جسل میں اور میں ادر نسان کے دیا کہ زمین میں ضاد ہریا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو جسل کر رہے ہیں اور نسان کے دیا کہ و میل کر رہے ہیں اور نسان کو جسل کا نام د میکر کس پر توانز سے علی کرتے ہیں ، و جسس ر

ما لا تك ده مفسد میں اورف داور صلاح كی تمیز سے عاری ہیں، جب ال سے كه ب بات كرا ہم ال بود قرق المان لا و جي عام لوگ ايان لائے تو كم المان لا و جي عام لوگ ايان لائے تو كم المان كی طرح المان لا تر بین دہ لینے آب کو تو الم الناس كی سط سے بند سمجھتے ہیں فود کو نواص ہیں شاد كرنے ہوئے ال عام موسنین كو بے دقوف كہتے ہیں و الشّر تعلی فر التے ہیں كر بے دقوف به نو د ہیں مگر اس بات كاعلم ہی تہیں ر كھتے . بد دین كو اور مراط مستقیم كو اس سنجيد كی سے تہیں لينے اور ایک علی میں ہیں ہوئے ہیں جب موسنین سے ملتے ہیں تو كہتے ہیں ہیں ہیں ہوئے ہیں جب موسنین سے ملتے ہیں تو كہتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور جب لم بینے ہم جولیوں سے ملتے ہیں تو كہتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور جب لم بینے ہم جولیوں سے ملتے ہیں تو كہتے ہیں کو ہم تو ہم ہیں اور جب لم بینے ہم جولیوں سے مذاق كر رہے ہيں۔ الشّد ال سے الیا ہوات كر تے ہیں كر ان كو ان

است منراا میں بلیے ہیلے انداز میں استعادہ سے ان منافقین کی دمنی اور تابی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے ادر سی است کے بعد کی ایات بیں دو داختے منالیں دی گئی ہیں۔ است بنراا ہیں کہا ہے کہ برای ہیں جہوں نے طرید ان کی ہم را ایت برترجع دی ادران کی برغرید ان کے جہوں نے طرید ان کے جہوں نے میں گرا ہی کو ہوایت برترجع دی ادران کی برغرید ان کے فق میں نفع کینش نابت نر ہوئی۔ کیونکہ وہ برایت نریا ہی منافیقین جونکہ لہنوا ان کی کیفیت کوان کی ہی زبان میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ اگرجہ لینے مفادات کے نخفظ کے لئے الباکر رہے ہیں نیکن الب کرتے ہیں ان کی مفادات سے نخفظ کے لئے الباکر رہے ہیں نیکن الب کرتے ہیں ان کی مفادات میں تقییر میں تغیر کرنے اور دین سے مبنی دراق کا رور فیت کرنے ہیں ان کی خواہش کے تی روت میں درات کی خواہش کے تی روت میں دارت کی خواہش کے تی روت میں دارت کی خواہش کے برائے کرنتی ان کی خواہش کے تی روت میں دارت کی خواہش کے برائے کرنتی ہوئے گرا ہی کو جا بیت پرترجی اور دور وقتی میں دارت کی تی خواہش کے خواہش کی جوابش کے برائے کرنتے ہوئے گرا ہی کو جا بیت پرترجی اور دور وقتی میں دارت کی تحفظ کرنے بوئے گرا ہی کو جا بیت پرترجی اور دور وقتی میں دارت کی تحفظ کرنے بوئے گرا ہی کو جا بیت پرترجی اور دور وقتی میں دارت کی تحفظ کرنے بوئے گرا ہی کو جا بیت پرترجی

دیکر خربہ لینے ہیں ، اور اول صدامیت سے دور ہوکر کس کے دائمی فوائد سے محردم ہوجائے ہیں.

بهی من لیس استفالی فرمانے ہیں۔

بہ لوگ ہیں جوروشنی کے حصول کی نماطرا کی حیاتے ہی اورا اول کو اگر کے اندر کا لور اللہ کو اگر کی حیاتے ہیں امراک میلانے ہیں امراک اندر کا لور اللہ انعالی جیس لینے ہیں اوروہ بھراند جربے ہیں دھکیل دیئے جانے ہیں۔ انہیں کھی سیمواند جربے ہیں دھکیل دیئے جانے ہیں۔ انہیں کھی سیموائی نہیں دیتا ،

جب النان کے اندر کالور اور باہر کی رخشنی ہوتی ہے تو تاریخ بھٹ جاتی ہے اورانسان کو کس کے گرووبیش کی کہنے اسپے جسی وظا ہری روب بين نظرات ونفي بين ممكران افراد معاشره كاعالم بده كرده فسادكو صلاح كبية بب ، بهال سبحیدگی سے کام ہوتو وہال سنبزا اخت رکرنے ہیں اورتفضان کی مخارست کرنے ہوسے گراہی اور ہدایت بیں سے گراہی کو فرد لیتے ہیں، جونکہ بابركا نور نوموجرد مهمران كے اندر گھا نوب اندھرا م لهذا وہ لوگ لينے باطنی اور کے نا بید ہونے کی وجرسے ساریکی کا مشکار ر سے تھے۔ ان کی کیفیت بر سروتی ہے کہ قوت کو یا بی رحتم ہوجاتی ہے ، قوت سماع اور قوت لصريع محردم بمو جلنے بي , كو با في رسماع . لصرحاس خمسه بي سياليے حواس ہیں جوعلم کا ذریعہ بیت ہیں۔ جو جنروں کی سنن جن کا در سیلم میں جو اصل روب اور صالت كوير كھنے اور صالحنے كاسب ہي ۔ يہ تونس اكر كرد دسین کو اصل ر وب میں مر بینس کرسکس یا بدنو کریں مگر انسان کا اینا منعور ادرا دراک ان کو صل روب بس مد دیجه تو بهران فولول کا بسونا یا شر ہونا برابر سے اور ہی تحقیق ان نہانوں کی ہے جو وفتی مفاوات اور مصلحوں کی عبیک سے دیجھتے ہیں جو اپنی ذاتی بیسند کی ماننی سنتے ہیں اور ا بنی مرضی کے مطابق ماست کہتے ہیں البذا وہ ال قوتوں سے مستفادہ ارتے کی

صلاحیت سے محردم ہمو چکے ہیں اور جنکہ علم ودائش اور مخفل و صکمت کے تمام دردازے این اوپر سند کر ملے ہیں لہذاان کا سبدھے را سے پر جل بڑنا بعید از فیکس ہے ، نوت گویائی مے سب ہونے سے السان کے الدركاموا ديا برنبي أكمة - فوت سماع ا در بصرك مفقود بولے سے النانی کے یا ہرسے کوئی خیال اندر بہیں جا سکتا ۔ لہذا ایک مسکری STAGNATION كامقام بيدا بوجانا سه حسس من آدى مالفته رہنس اور منفام بر سی کھڑا رہتا ہے اور ان انی زندگی بیں یہ منفام موت سے کم نہ ہے کہ ہرآن بر لتے اور ہے بڑھتے ہوئے حالات میں ایک تھ ایک ہی منفام بر رک جلنے۔ مر او عربی زبان میں نفق کہتے ہیں اسی سرنگ کوجس کے دودهان بول ادرناف جنگلي جو جه که لل کو کين بي حب بي وه الک طرفت سے دہل ہوکر دوسری طرف کی جا نا ہے بہس سے نفاق ما خو ذہبے جسی کامفہوم ہے دین میں ایک دروا زے سے و اعل ہوکر دورسے سے کھا! خلاصه منافق كى علامات جوسياق دسياق بس بيان سوس. ا ۔ منافق مفسد سونے کے با وجود لینے آب کومصلے سمجھتے ہیں۔ ٢ - ايما نداروں كو بيوقوت كرد لنت بس -سا۔ ایمان کو استہزا کی سنے سمجھتے ہیں اور ایل ایمان و خدائے بزرگ وبرز کے ساتھ کہ نیزا کرتے ہیں۔ الم - بدایت کی بحائے گرا بی کو غرید کرتے ہیں۔ ملاص ا۔ برای اندھرے بی بی ۔ ٢- ما دول كور فين كرنے كے لئے آگ بلاتے ہى ر على الى كرووبينيس كاماحول رئيس بوما ناب، أنوامترانعال

ان کے بذرباطن کوسلب کر لینے ہیں۔ مہ۔ مفصد برکر وہ نور باطنی سے تحریم ہونے کے بعد بجرسے اندھرے بیں گو ہوجانے ہیں۔

۵- ان کی قومت گوبائی سلب ہوجاتی ہے اور وہ فومت تصارت وسماع سے محروم کر وسیئے جانے ہیں .

۲- ان کی دہی کیفیت رسی ہے کہ وہ حبس منقام بر کھوسے ہیں کس سے اسکے نہیں بڑھ سکتے ادران کی ٹرتی رک جاتی ہے ، جمود کی کیفیت سے اسکے مسکے نہیں بڑھ مسکتے ادران کی ٹرتی رک جاتی ہے ، جمود کی کیفیت ہے حبس سے وہ حادات نبا تات وجوانات سے باند ہونے کے

بعد بھرجا دات کے متھام برا جاتے ہیں۔
مسن کی جار منا فقوں کی مثال الب ہے جیسے اسمال سے
بارش ہوجی بیں اندھیرا ہے ۔ دعد ہے ۔ برق ہے بہس بارسس بی جینے
ولانے اپنی انگیباں کاؤں بیں کھونس دینے ہیں۔ کڑک ادرموت کے اندیشہ
سے اورا میڈا ماطہ میں لئے ہوئے ہیں گاذرن کو برق کی یرحالت ہے کہ ابھی
ان کی بھیا دت اجک لے جب حمیکتی ہے تو جینے بیگئے ہیں بہس کی رخشنی بی
ادرجب اندھیرا جھا جاتا ہے تو رک جانے ہی ادراگر امتد ہا ہے تو ان کے

کان اور انتخیب ہے جلتے ، اللہ ہے ذرا طوفان با دوباراں کا نضور کھیے
منا نفین کی دوسری مثال ہے۔ ذرا طوفان با دوباراں کا نضور کھیے
راف اندھیری ہو۔ ہرطوت بادل جیائے ہوئے ہوں۔ کھٹا لوب اندھیرا ہو
کھل کی کمڑک سے کان ہو ی ما زرسنائی مذوبتی ہوا در بحلی کی جگ انتھوں کو
جکا چرند کر رہی ہو۔ الیسے خوفناک ماحول ہیں جیلے دلملے کی کیا کیفیتن ہوگی
وہ خوف وہرس کا نشکار رہے گا معمولی مسمها دوں بر تکبہ کر بیار کیان میں
انگلیاں دیکر کوئی سے ادر موت سے نیجے کی کوششش کر بیا، جید کام

بے ردیا آثروں کا مہارالین بندگام کی ممانت طے کرنا ہی ہی کا مقد رہ اور ہے ۔ یہی حال منافق کلے وہ راحل سے گھرایا اور سہا رسنا ہے اور دکشتوں کے سوار کی طرح اسے اطبیال نسب نہیں ہوتا ، وہ این تعلقات کا سیارا لینا ہے کہ روہ خوف سے نکامت بلے اور موت سے نکے جائے سگر تمام سیارے بالگوز بلودے نکلنے آیا وہ چند ذرم الحمرات اکھڑے سے تمام سیارے بالگوز بلودے نکلنے آیا وہ چند ذرم الحمرات اکھڑے سے اکھڑا لینا ہے اور جول ، ی وہ روشنی کس سے دور ہوجاتی ہے ، یا بٹالی جاتی ہے وہ ا نرهروں ہیں سی کا وکران کھا نے ماک جاتی ہی رہانی کے اور اسے ہی کی رہنانی بی رہنانی مانی ۔ درماندگی کیس میری کی برگفت دائی ہے اور لسے ہی سے نجاب بی سے خوات ہے ۔ اور لسے ہی سے نجاب رہنے کا میں دائی ہے اور لسے ہی سے نجاب رہنے۔

والصر ممان

۱- ایسے احل میں تھینی ہوا ان صالات کی سندید بدنجن کا شکاری ۲- اندھیرے ہیں اسے بچے سوجھائی بنیس دے رہا۔

ما۔ رعد کی کوکی سے اور موت کے خوف سے کا فوں میں آگلیاں دینا ہے ۔

امر بخل کی بچک کی رفتنی میں جند قدم جینا ہے ، اور پھر جب اندھیرا ہو واقا ہے نام کی رفتنی میں جند قدم جینا ہے ، اور پھر جب اندھیرا ہو واقا ہے قوام کی رفت میں ،

۵ ۔ اری جا ہے توان کو لیما رہ اور سماعت سے مکل طور پر ووم کرائے منال رہا۔

دفال رہا ۔

کھے گے اور اور ایس الی جنوں نے فات باری توال سماعت میں اور اور کھی توان کی برت کی ہوت کی برت کی ہوت کی اور کا انہاں کی برت کی ہوت کی برت کی ہوت کا انہاں کی برت کی ہوت کی برت کی ہوت کا انہاں کی برت کی ہوت کی برت کی ہوت کا دیا ہوت کو برت کی ہوت کی برت کی ہوت کی ہوت کو برت کی ہوت کے برت کی ہوت کو برت کی ہوت کو ہوت کی گوت کی ہوت کی

کھی ان کی صدا در مرشی جو بجائے خود جہالت اور نجر اور مالی وسائل بر النصار کی بدولت بیدا ہوئے اور کھی ابنوں نے ذاتی اور گروہ ہی مفادا کے دفتی تحقظ کی خاطر بیر روشس اختیار کی اور ہس بر نائم رہے ، کفار کی جہا سند ، بغا دست رمرتشی کے باعث ان کے قلوب اور صنیر مرد ہ ہوگئے۔

متال سورت اليقره رأيت اكا

اس بنردا بین کفار کی ذہنی حالت کا بیان ہے کہ جب ان سے کہ ملک کم ا تباع کروس کی جو نازل کیا گیا ہے ، اللہ کی طرف سے تو کھتے ہیں کر ہم نو کس رحیس کی جو نازل کیا گیا ہے ، اللہ کی طرف سے تو کھتے ہیں کر ہم نو کس رحیس برہم نے اپنے کے بادا جدا دکو جلنے وہ کھا ہے نواہ ان کے کے بادا جدا دعفل دیما بیت سے محردم ہی کیوں نہ میوں ، میوں .

اس س مفام پر اللہ تعالیٰ نے فرایا کو کا فردں کی مثن ل کس نفص کی اس سنخص کی مثن ل کس سندھ ساتھ کے دورہ بھی کیوں نہ میں کس سندھ ساتھ کے دورہ بھی کیوں نہ میں کس سندھ کی مثن ل کس سندھ کے دورہ بھی کیوں نہ میں کس سندھ کی مثن کی مثن کے دورہ بھی کیوں نہ میں کس سندھ کے دورہ بھی کیوں نہ میں کس سندھ کی مثن کے دورہ بھی کی مثن کی مثن کی مثن کے دورہ بھی کیوں نہ میں کس سندھ کی مثن کے دورہ بھی کس سندھ کی مثن کے دورہ بھی کھی کی دورہ بھی کس سندھ کی مثن کے دورہ بھی کس سندھ کی مثن کر دورہ بھی کس سندھ کی مثن کے دورہ بھی کس سندھ کے دورہ بھی کس سندھ کی مثن کے دورہ بھی کس سندھ کی مثن کے دورہ بھی کس سندھ کی دورہ بھی کس سندھ کی مثن کے دورہ بھی کس سندھ کیا گھی کے دورہ بھی کس سندھ کے دورہ بھی کس سندھ کی دورہ بھی کس سندھ کی مثن کی کس سندھ کی کس سندھ کی دورہ کی مثن کے دورہ بھی کی کس سندھ کی کس سندھ کی کس سندھ کے دورہ بھی کس سندھ کی کس سندھ کے دورہ کس سندھ کس سندھ کس سندھ کے دورہ کس سندھ کی کس سندھ کس سندھ کی کس سندھ کس سندھ کی کس سندھ کے دورہ کس سندھ کس سندھ کس سندھ کس سندھ کس سندھ کس سندھ کے دورہ کس سندھ کے دورہ کس سندھ کس سندھ کس سندھ کس سندھ کس سندھ کے دورہ کس سندھ کس

اب سس مفام برامتر آبائی نے فرایا کر کا فردں کی مثال ہو شخص کی سے جو جولا نا سے ایک بجر کوسنتی نہیں مگر بکا زما ا ور حبلا نا ایر کفت ر بہرے گونگے ا درا ندھے ہیں کیسس انہیں عقل نہیں ۔

اور المسلم الم من الوں سے یہ من ل ایک منفر حبنیت کی حال ہے اور مفرین نے اسے نشبیہ مرکب بھی گردا نا ہے اور نشبیہ مفرد بھی یہ مرکب بھی گردا نا ہے اور نشبیہ مفرد بھی یہ مرکب میں گار کو ایک الیے شخص سے نشبیہ دی گئی ہے جو ان مہنیوں کو ہوا ز دیکر بیار رہا ہے جو شور سے عاری ہیں ، ہاں البستہ جب افر کی طرح صرف کا دا زکی عد ایک نوشن سکتی ہے مگر ہس ہوا زئے اس مرکب ہو اور کے اس مرکب ہو اور کے اور معانی و رموز سے بالکل نا ہم شن ہیں یسطلب یہ کہ وہ شخص سعی الا مصل کررہ ہے ، بو دے مہاروں پر نکیر کے بولے اور یہ اور یہ میں رکھت کہ میں کا یہ چلانا برگر بار ہور تا بہت نے ہوگا اور یہ اور یہ میں رکھت کہ میں کا یہ چلانا برگر بار ہور تا بہت نے ہوگا اور یہ اور یہ میں رکھت کہ میں کا یہ چلانا برگر بار ہور تا بہت نے ہوگا اور یہ اور یہ میں رکھت کہ میں کا یہ چلانا برگر بار ہور تا بہت نے ہوگا اور

انجام کار ده نا کامی اور ما بوسمی سے تمکن رہوگا۔ مر تنظیم کار دہ نا کامی اور ما بوسمی سے تمکن رہوگا۔

مہر تنبیبہ سے دو درسے معانی حوامض مفسرین نے لئے ہیں وہ یہ ہیں کہ کفار کی مثال بہا بم کی سے کہ ان کوکوئی شخص بلاتا ہے مان سکے کھیلے کے وہتے ممکن مرسی کے مطبعے کے وہتے ممکن مرسی کی بہارسین تو سکتے ہیں برسی کے مجھنے سے عادی ہیں.

اگرسیان دسیاق سے دیجھا جائے تو یہ دوسری دلئے ذیا وہ قرین نیکس ہے۔ کیونکہ کس آبیت سے بہلی آبیت ہیں یہ بیان ہواہ کر حب کفار کوالیان لانے کے لئے کہا جلئے کہا جلئے اور محتے ہیں کہ وہ تو ہی روشس پرجیلیں گے حب بران کے آباد احبدا دعفل اور ہدایت سے دور کا بھی علاقہ نہ رکھتے ہوں۔ یہاں تھی ان کوعفل اور بدایت سے دور کا بھی علاقہ نہ رکھتے ہوں۔ یہاں تھی ان کوعفل اور شور سے اور جائجنے ۔ پر کھنے اور بھلے برے کی فیز کرنے کی قرت سے محوم کروا نا گیا ہے اور حب ہیں بین ل برے کہ فیز کرنے کی قرت سے محوم کروا نا گیا ہے اور حب کہ بہ ہی اللہ اس نفیر کو ہد نظر دکھتے ہوئے من کی خوام کی خوام کی ایک ہیں ہی کھا رکو ہم سے اور خلاحہ یہ ہوا۔

#### فلاص

ا. کفارحسن و نیسج اور برے بھلے کی نمیز سے عاری ہیں۔

۲ = سمجھ اور شعور نہیں رکھنے صرف بہا ہم کی طرح ندا کوسس سکتے ہیں۔

مگرسس کے معانی اور سطالب سے ۱۰ سن ہیں۔

۳ = ان کو ہدا بیت کی طرف بلانا با نہ بلانا برابرہ ۔

ہم - دبنی اور فکری تحاظ سے وہ جوانات کی سطح بر ہیں جہاں خور و و نوسش مناسل راون حب مانی خرد بات کو بدلظ رکھا جانا ہے اور مہالی رو جانی دو جانی و دبئی احت دار کا اور اک یا ضعور ان کے لیس سے با ہر ہے ۔

# منال ٢٠- المندى راه س ما ل فرن كرني الول في منالس

سورة البقرة - آبت: ١٢١ -

مَثُلُ اللَّهِ مِنْ يَنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتُل صَبَّةً البين سنم سنا بل في كل سننطه ما كه صدة و الله يُضعِفُ لِمَنْ لِشَاءِ وَاللَّهُ وَالسَّعُ عَلِيدٌ اللَّهِ استدكى راه ميں مال خرج كرندے والوں كى منال البيد ہے جيسے ا بك دانم سے اگب مات بالی ادر ہر مالی می ہول سوسودالے ادراسد برها با سه حسس کے واسطے جا بنا ہے ادراسدی کان والاصاحب مم ہے۔

اس کے بعد کی ابت سے معاملہ اور مفعوص ادرواضح کردیا، جب فرایا کہ جولوگ اسٹر کی راہ میں مال حرج کرنے ہیں اور کس مال کے عرب کر دسنے کے بیجے زاحمان جانے ہی اور نر ساتے ہیں۔ ان کو اور سے ان کے رب کی طرف سے را جرکا ذکر بہلی آ بت بس کیا ہے) اوران کونہ خوف ہے

اور نه سی د د عملن سی -

استرکی را دس مال حرت کرسے والول کی مختف وہی کیفینوں کے سینی نظران کی نفت مردوروں میں کی گئی ہے۔ آیا ت ۱۲۱ سے سے کر ۱۲۹ المان في سيل الركا الكرام وي وما كاست رجي محدف بنا - = 5 2 2 2 - -

عنيل الذين المهادي الموالم في السال الله كسل عند است سنم سنابل في كل سنسله ما يك حنه والمهالف لمن لسناء والله واسم علي الآل الذي سفقون المؤاله فِيْ سَبِيْلِا للهِ فَكُمْ لا يُتْبِعُوْ لَ مَا الْفِقَوُ الْمَتَا وَلَا آذَى لَاَ أَبُرُمُ الْبُرُمُ الْبُومُ وَلا هُمْ يَخْوَ ذُونَا اللهُ فَوْلاً مَعْوَدُنَ وَمَعْوَلاً هُمْ يَخْوَدُنَ اللهُ عَنِي حَدِيم الله الله عَنْ حَدِيم الله الله عَنْ حَدِيم الله الله عَنْ حَدِيم الله الله وَ الله عَنْ حَدِيم الله الله وَ ا

یکے بعد دیگرے چا رہ اور اور حکمت کے بہدو دیدنی ہیں، ہیں بہاں ہڑال ہیں رہنالوں ہیں ان کا زور اور حکمت کے بہدو دیدنی ہیں، ہیں بہاں ہڑال سے علیاہ عبیاہ اللہ کا زور اور حکمت کے بہدو دیدنی ہیں، ہیں بہاں ہڑال سے علیاہ عبیاہ کہ بحث کروں گا۔ سب سے بہلی مثال ہی صفن میں وہ انبرائی مثال ہے حب کے ذریعہ اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کے بنیا دی فوائم سے کا ایک کیا گئی ہے مال چونکہ ایک فعاص گئتی اور شار کی شے ہے اور اسے خرج بھی شا راور حاب سے کیا جاتا ہے ہیں کی کمائی فرز و اور بجث کے جور ما طات ایک خاص حالی رہے ہے اور کی اللہ خاص حالی رہے ہے اور کی تاکہ بات کی خور بر بھی اللہ تعالی نے حاب کو ملحوظ رکھا تاکہ باتی ذہن کے اور مائل ہو۔

فالما

ار المنزكي لاه مين مال فري ارنا ايك دانه يا بيج كي ما نت بهد

۲- ایک بیج سے سان نوشے نکلتے ہیں ،
۳- ہرخوشے بیں سو دالئے ، پوتے ہیں ۔
۷- ہرخوشے بیں سو دالئے ، پوتے ہیں ۔
۷- سے زیادہ بڑھانے کی بھی اللہ لغالی قدرت رکھتے ہیں ۔
د وسری منال ۵ ۔

سورة البقره - آبیت ۱۲۲۲ ر

معنوم " لے ایمان والوایی جرات کواحمان رکھ کر اور جنلاکر مست ضائع کرد۔ جو غرج کرنا ہے ابنا مال لوگوں کے وکھائے كوا درايان نهيين ركف التريرادر يوم اخرت بركس كي مثال لیے سے جیسے صاف پھرجس برمنی بڑی ہو بھراس برمینہ برسے تو وہ بھر سخت کا سخت ہی رہے۔ مجھ ہا تھ انہیں لگی ان کو اپنی کمانی اور اللہ عدابت نہیں کرتے کا فردل کو ۔" كس أبيت كريم بي خرات ادر صدقات كالبك تقبس اندازية كياسه ربعض كام فاص نفاست اورست التي كالقاضا كرتے بي اور اب اللي موتام كركام تومراكم بإجابات بمكرمطلوبه لقاست ادر مث النكى كے معبار كونظرا نداذ كرنے سے كس كام سكے ونسكوا دائر اس منب ہیں ہویا نے۔ لہذا بہاں نفاق فی سبیل انٹر کے اوا سے صلا کے اس ا در ایک منفی مثال سے داضح کیا گیا ہے کہ جوشنی ریا کاری کی غرض سے مال غرج كرماسه كويا ده الله برادر المغرن سكے دن برا بمان تهبيل ركھا، الفراس كى منال البيه ب جيد ايك صاحت بيقر سربهى سے تهمى كى تى ہد ادر اس برمینہ برس جائے تو دہ مئی کی تہدھل کر بنے کو صاف کر دے ا در بیخر جول کانوں رہ حاسے رسخت ادر قوت موسی کا ری کسی طرح

#### یہ لوگ اپنی کمائی سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے۔

#### فلاص

ا۔ اللہ کی راہ میں فرج کرنے کے بعداحان جنلانا ادر کس طرح ایدا بہنی البنے مال کو ضائع کرتے کے منزاد من ہے۔

۲۔ جسنجف رہا کاری کی غرض سے مال خرج کرنا ہے کس کا اہمیان اللہ ہر ادر ہ غرت پر نہ ہے۔

۳- سس کی منال کہ ہے جیسے ایک بھر حسس رمٹی کی ہلی سی نہر ہو۔
۷- بارشس بڑنے سے یہ نہر بھی انزعائے اورسخت بھرنکل ہے۔
۵- سس کی ابنی کمائی جرکس طرح ربا کا ری کی غرض سے فرج کی گئی ہے نیتجہ ہوکرونس کئے ہوگئی۔

ال بونکه انفان نی سبیل الله کی مثال ایک دانه اور نوسشه سے دی
گئی سی للند اسیاں بھی دہ انداز ابنا کیا ہے کہ نو کے سے زمین کی
میٹی اور زرخیزی اور بانی کا ہونا غردری ہے ۔ اگر رہا کا ری کی سنگلاخ
زمین پر صد فات و فیمات کی میٹ کی مہلی سے نتیہ جم بھی جائے تو دہ
با راب رحمت کے بیر ستے ہی دُھل کر صاحت ہم جا سے گی اور کسی تم

منال. ٩

٣ سورة البقرور آيت ١١٥

مفہوم اورمن ل ان کی جو غرج کرتے ہیں لمبنے اموال المندی بونسودی کی ضاطرا درانیا دل نابت کرکے البیے ہے جیسے ابک باغ بلندی بربسس بر برسب مبنہ تو وہ لا یا این مجل دوگئ رمجرا گرمس برمینہ نر بڑا اور اوس برئر رہی اور المنتر تمہا رہے کام دیجھنا ہے۔

سس سے اگلی آیت مفہ م کومزید احاگر کرنے ہیں مدود ہی ہے جب استر فرماتے ہیں ، کعبلا اعجما لگت ہے تم ہیں سے کسی کو کہ ہم سس کا ایک باغ کجھور اور انگور کا نیچے بہتی ہوں ندباں اسے وہاں حاصل ہو ہر طرح کا میوہ مسس برآئے برطان اولا و ہمور صغیف ریجر سس برائے بربرٹ ایک بیجائے سرون وہ جل کر را کھ میوجاتے ریوں مجھانا ہے اللہ ایک بیجائے میں میں اگل ہمونو وہ جل کر را کھ میوجائے ریوں مجھانا ہے اللہ نے کو آئیس سن برکہ تم دھیان و ور

ر نیسری مثال ان لوگول کی دئی گئی جوالٹ کی خوشنودی کی خاطر دہمی سے مال خرج کرنے ہیں وہ ایک باغ کی ما ثند ہیں بلندی برسس میں موسلا دھا رہا ہے کہ بازور کی موسلا دھا رہا رہا ہے کہ بازور ایم موسلا دھا رہا رہا ہے توشکوار برائے توشکوار کی موسلم اور آب و ہوا بہلی تھینوار برائے نوشکوار کی موسلم اور آب و ہوا بہلی تھینوار برائے نوشکوار کی موسلم اور آب و ہوا بہلی تھینوار برائے نے نا یا عریق ہینے ۔

فلاضال

ا- جولوگ رضاً اللی کی خاطر جمع کرکے مال اسٹرکی راہ بیں غرجے کرتے ہیں۔ وہ ایسے میں مرجی کرتے ہیں۔ اسٹرکی راہ بیں غرجے کرتے ہیں۔ ایسے میں۔ جیسے ۲۔ ایک باغ میں ندی بر۔

۳۔ حبس برموس لا دھا رہا رمنش ہو۔ ہم۔ وہ بھیسل لا تا ہے دوگئٹ ر ہے۔ اگر ہارشس موس لا دھار نہ بھی ہوا در عرف ہلکی بھوارہی ٹرکھے تو بھی ہس کی پیدا داری مہنعدا د بیں اضا فہ ہو صالتے۔

#### -6-UL:00

تبسری متال ایک خوشگوا رباغ کی ہے . بھرجو بھی متال سے فرق دانے كيا كيا كيا ان افراد كے اعمال اور ننائج ميں جو رضاً إلني كي خاطر منبي كا مرى منود د نماکننس کی خاطر خرج کرتے ہیں کہ برادری میں ناک او کجی رہے رمعا نرہ میں ان کوستی اوران دا تا میمھا حائے اورسوس بیٹی ان کے رفاعی کاموں جیں دلجیسی کی وجہ سے انہیں معیز زگرد انے رمنال میں اللہ نعالیٰ لیے فرمایا کھ ایک باع ہے جھے راور اور کا اور کا اور کس میں بانی کے جیسے بہر رہے ہیں ایک بہوہ جات بھی ہیں ، بھر ایک گولد بڑنا ہے جو اسے صلا کر را کھے کر دیت ہے اور بہ مگولہ مس دفت ہو تا ہے جب مس باغ کا مالک عرکے آخسری جھتے میں بہتنے جکا ہے اور سس کی اولاد بھی ابھی کرور ہے۔ باغ محر بور محاول سے لدسے ہوئے ورجت ورجت ورجت اور ورصورت سمال ہے کتا ہی عمدہ باغ ہے سس کی تیا ہی ایک مگوٹ سند کائے خود بهت برا نفضان بترسي طرح سدقات رجرات نوكى بائد ادراك باغ ملا دیا ما کے حبس میں صدفات اور خرات کے درخرت جہاوں سے لدحبابين مرفرت ورف ومانى اورمعانزد مي عومت ونكريم كرحبنهم كهم بہدرہے ہیں۔ اس میں سے رہ کاری کی آگ کا بگولہ نیکے ادر اس سارت باغ كوتباه كروسے اور بركس دفت بهرجب باغ سكانے دالا برها بے اور

ضعف کا شکار ہو اینی جب اسے آرام کی اور آسودگی کی تندید غرورت
ہو دہ ان آسائنوں سے محروم کر دیا جائے بھر بہی تنہیں ہس کی بالبسی
کا یہ عالم ہو کہ ہس کی اولا دبھی کر دو نالواں ہو جبس سے مشتقل میں بھی مالات کی درستی کا مکان نہ ہمورا درہس باخ کے ترات سے ہس کی ہم کن کی صالات کی درستی کا مکان نہ ہمورا درہس باخ کے ترات سے ہس کی ہم کن کی سن کی مورد کردی جائے۔

## فالم

۱۔ باغ ہے کھلوں سے لدا بھندا جیسے بہتے ہوئے۔
۲۔ سے کا بگولہ اسے نباہ کردیتا ہے۔
۳۔ البیے عالم میں کہ مالک باغ ضعیف ہے ادر س کی اولاد ناتواں ہم رگذشتہ علی صنائع ہموئے اور سنعتبل میں ال اعمال کے از سرنو کمرنے کی مہلت نہ ہے۔
کرنے کی مہلت نہ ہے۔
۵۔ سستخص کی برمجتی اور کس میرسی کا عالم یہ ہے۔
صدر حسم کے قابل سہی میری شکتہ بائیاں میں کون بدے گا اصول کا رواں میرے لئے

منال ٨ رسُور ورُول كي منال سورة القره أبت ١٠٠٠ النبين يَاكُلُون الرّبواك يَقَوْمُ وَلَا كُمَا يَقُومُ الّذِي الْمُولَ اللّهُ لَمَا يَقُومُ الّذِي النّبَطُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدَّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

مفہوم ۔ بولوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہ ہو کیس کے مگر ہی کی طرح جے مشبطان نے جیسوکر و بوا نہ کر دیا ہے ۔ برسس لئے کہا نہوں نے کہا سی رست بھی نوسود کی مانند ہے اورا مشرف سی رست علال کی ہے اور سع و حرام ۔ لنہ ا اب حبس کو بھی بر وردگار کی طرف سے یہ بات بہنج گئی او وہ ہم تندہ سود لینے سے بازہ گیا نو جو کچھ بہلے ہے حیات وہ سس کا ہی ہی اور وہ ہم سی میں مدا نا در اس کا معا ملہ اس کے مہر دہ اور حبس نے نا فرمانی کی اور وہ ہم گئے۔ بیس میں میں نے نا فرمانی کی اور وہ ہم گئے۔

سس آبت بین سودخور کی منال دی البیخنی سے جیے سنبرطان المکش المکش المکش المکش المکش المکش المکش عربی زبان میں تنجیط خط بیل سے ہے جیس کے منی بیں رات کی تا ربحی بین سوشکنا یہ س کا مفہوم ہے ود شخص جے سنبیطان شے مس کرک دیوانہ یا باکل بنا دیا ، مور اسے مرگی کے مرض سے بھی تبییر کرنے ہیں ، یہاں ہیں کا مفہوم ہے جزبی رباکل ۔ جو موسس زر کا شکار ہو کرتما م م لی ان ان قدروں کو یا مال کرتا جیلا جا تا ہے اور سکون سے نا است ناران ما دی اغراض کا بندہ ہے دم بنا ہوا ہے ۔ تمام اصوبوں فنا بطول کو کیلن ہوا ۔ محض ال محمل کرنے کی خاطر و بیگر نب افول کی اصنبے کی خاطر و بیگر نب افول کی اصنبے کو جمع کرنے کی خاطر و بیگر نب افول کی اصنبے کو است کے کہ بیاد بات

#### فلاصر

ا۔ سووخرر ایک جنولی انسیان ہے۔
ا۔ دہ خالم جنوں میں ننجار سن اور سود میں تمبر کرنے سے عاری ہوجاتات سے سے دہ کہتا ہے کہ سود ہی ننجارت ہی ہے اور سن کوانٹہ سے رس کئے وہ کہتا ہے کہ سود ہی ننجارت ہی ہے اور سنجا رست کوانٹہ شاہد سال کی مگر سود کو کیوں حرام کر ویا۔

منال ٩ ولا وت على على الله كالمنال كل الله المران المران المران المران المران المران المران المران المران الله المران الله المران المران الله المران الله المران المراخ ال

مفہوم آنٹد کے نزویک عبی علیال الم کی مثل وم کی سی ہے ۔ جے اللہ کی مثل اور وہ ہوگیں "۔ جے اللہ کی مثل اور وہ ہوگیں "۔ اللہ نے مئی سے تخلیق کی بھر کہا کہ ہموجا ڈ اور وہ ہوگیں "۔

حضرت عبینی عبیال اوم کی ولادت باسعادت بن باب کے ہوئی۔ مربم علیہ صلافہ ولسلام ایک باکرامن، باصفارعیا دن گزار خانون مختبی ۔ اللہ تعالیٰ نے ابنی خاص نت بنوں سے بہا کہ حضرت عبیلی بلیال اوم کی تخلیق کرنے رجو بعدا زاں فرز دور گار سبنے اور فطرت کی عام تخلیقی روشش سے سیٹ کر ان کی ولادت ہمل فرز دور گار سبنے اور فطرت کی عام تخلیقی روشش سے سیٹ کر ان کی ولادت ہمل کسس بربعض توگوں نے اعتراضات کئے توان اعتراضا کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ایست میں وہے دیا

بہاں انظر نعالی نے ان وگوب کے لئے فرمایا کہ بہ نوبن باب کے بیدا ہوا ہے۔ بہر اور باب کے بیدا ہوا ہے۔ بہر اور باب کے بیدا کرم کا برا در باب کے بیدا کرم کا برا ، منال خلاصہ منال

ا - عبنی عبدال م تخلیفی می ظ سے آ دم عدال ایم کی مثل ہیں جو بغیرالدین محے بہدا ہوئے ۔

۲۔ انٹرنے آ دم عبار الم کومٹی سے تخبیق کیا۔
سم ۔ فنررت کا ملہ کا دہ بہب او سامنے سے جسس میں انٹر تعالی ، و
جا ہتے ہیں انفظ کن سے تخبیق ہوجا نا ہے ادر علم سے وجود میں فاہر

مثال. ١٠ كفارك افي في مثال سوره آل دان ١١٠٠

سس سے بہلے کھا رکے الفاق کی بنال ہ گ کے بگولے کے در بیدان کے باغ کی تباہی کا بعث مرد ہوا بنلائی۔ تحصیق بن تباہی کا بعث مرد ہوا بھی الز انداز بوزیکہ باغ کی نسبت زیادہ نرم د نازک ہوتی ہے ادر س برمرد ہوا بھی الز انداز ہوتی ہوتی ہے مدرمرا به کہ ہوا میں خت کی بی اگر چہ حیات مخبش ہے مگر اس خت کی میں امن فہ تناہی کا باعث بن جاتا ہے ایہ ان افراد کے ظلم کے نیچہ میں ہوتا ہے امن فہ تناہی کا باعث بن بیات ہوئے ہوئے ہیں، ظلم یہ ہے کہ اسٹد کی کا لازمی نینچہ ہے۔ جے وہ اپنائے ہوئے ہیں، ظلم یہ ہے کہ اسٹد کی دو اپنائے ہوئے ہیں، ظلم یہ ہے کہ اسٹد کی راہ بیں فرج کرنے کی بجائے اسٹد کی راہ بی فرج کرنے کی بجائے اسٹد کی راہ بیں فرج کرنے کی بجائے اسٹد کی راہ بی فرج کرنے کی بجائے اسٹد کی راہ بین فرج کرنے کی بجائے اسٹد کی راہ بین فرج کرنے کی بجائے اسٹد کی باد کے بیوئے دہ سے دو کے بیراد کی بیاد کے بیوئے دہ سے دو کے بیراد کی بیاد کے بیوئے دہ سے دو کے بیراد کی بیاد کے بیوئے دہ سے دو کے بیراد کی بیاد کے بیوئے دہ سے دو کے بیراد کی بیاد کے بیوئے دہ سے دو کے بیراد کرنے کی بیاد کے بیوئے دہ سے دو کی دیا کہ دیا ہو کے بیراد کر بیراد کی بیاد کے بیوئے دہ سے دو کی بیراد کر بیراد کر بیراد کر بیراد کیا دیا ہو کے بیراد کر بیراد کر بیراد کیا دیا ہوگا کی بیاد کے بیراد کیا دیا ہوگا کی بیراد کر بیراد کی بیراد کر بیراد کر

#### فالصنال

ا۔ اموال کے غرج سے ایک تھیتی اگائی جب نی ہے۔ ۲۔ مگراموال کے غلط مفصد کے حصول کے لئے غرج کرنے ہے با د صرصر کے ذریعے بہی کھیتی برباد ہوجاتی ہے۔ ذریعے بہی کھیتی برباد ہوجاتی ہے۔

سا۔ با و صرصرا ہل کفرنی طلم و فساد کی روشس ہے۔ ہے۔ بہی طب و فساد ان کی کھینتی کی بریادی کا باعث بنتے ہیں۔ اور ہٹر نعائی کسی برظام کو روا نہیں رمجھتے۔

# منال الدخامن الفساني برعلني والح كي منال

تَحْهِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ الْوَتْتُرُكُمُ يَلْهَتُ وَلِكَ مُثُلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كُذَّ بُوا بِإ لِينَا ۚ قِلْ فَصْصِ الْفَصَصَ لَعَلَّهُ ۚ يَنْفَكَّرُونَ (١٤١١) سَاءً مَنْ لَا بِالْقَوْمُ الَّذِينَ كُذَّ بُوا بِالنِّنَا وَالْفَسُهُمْ كَا نُوا يَظَالِمُونَ ( ١٥١) اور سنایا ان کواحوال سنخص کا جسے ہم نے اپنی ات ایاں دیں۔ موہوں کو جمور کرنگ گیا۔ بھر بیجھے نگاریس کے تنبطان تو وہ ہوا۔ معملا الرا مول مين مراه ١١) اورهسم جائية توكس كوائ لينة ان ننابول مع مركل و . گریزا زبین پرادر حیلااینی خوا مبشات پر توکس کی مثال جیسے کا کسس پر لا دسے تو یا بیسے جھوڑ د سے تو ما ہے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے محصطلا میں مہاری آئیش فوب ن کر دستے احوال سنٹا پر دہ د دسیان کریں الاہ ۱۱) ان آیات یں بنی اس لے ایک شخص کا ذکر ہے جے استدنی الی نے علم وصممت اورفهم و فراست من لؤازائ مكروه نبلط را سنتے برحل نبكل اور التدلعالي كي ان آيات وان أينول كوجهور كرنك كيا . نسلخ عربي مس كين بي جب الور كاا بني كهال سيم مكل حانا رياسانب كالجنجلي بدلنا ريعني وه شخص العشركي آبات كي بناه سے نكلا نوسنبطان سے اسے دبوت ليا۔ اور وہ گراہ ہوا . مطلب بد كدمت بطان كاشكار بنا سبب ابني كھود سے بابناہ كاد سے نظل الله نعالی فرملتے ہیں کہ اگر سم جائے تو اسے اپنی کیا ت وات نہیں کے ذریعے بلند كر دسيني منكروه تو خودلينتي كي طرحت كركيا - ليني روحاني مدارج سيدست كرمادي برزی کی طرف راج ہوا اور اپنی خواستان نف اتی کے بیجیے جل مڑا، خاست نف نی کے بیجھے حلنے کی مثال ملاحظہ کھے اس کی کیفیت ایک کتے کی سی بهوگئی جسس مراگر لوجه لا دا صاب یا اسے مشکل دمشقت کا سان بر تو بھی ربان نكامل اوراسودگى به توكتى زبان نكال، كالناب كالت ماس ليخ

کے گئے رید کتے کی جابت ہے ریا جسمانی طرورت ہے جسب وقت کا نثرید جسمانی منتقت کا شکا رہو تو زبان باہر نکالنا ہے مبکر عام صالت بیں بھی ہی کی یہ کفیت و کرنے والے نتخص کی یہ کفیت و کرنے والے نتخص کی یہ کفیت ہے کہ دہ سکون سے نا آسنا ہے رخواہشات کی تکیل ہو تو کی یہ کی کہ فیست ہے کہ دہ سکون سے نا آسنا ہے رخواہشات کی تکیل ہو تو بھی اور نہ ہو تو بھی ہی حالت رہنی ہے بہی کی پر لین نی اور شکل رفع نہیں ہوگئی ریہ حالت رہنی ہے بہی کے دہ اللہ کی بات کی نکوی بی مالت سے شخص کی ہی دجہ سے ہو تی ہے کہ دہ اللہ کی بات کی نکوی بھی اور نہ کی نکوی بھی ایک ہو تا ہے۔

### وال من ال

ارجب ایک شخص الله کی کارت کے دیا ہے۔

کے: یکھیے مگ کراسے گراہ کردیا ہے۔

اسٹر انوالی اپنی آبات کے ذریعہ اسے بلد کرنا جاہتے ہیں ترق کی منازل کی طرف کا فرن کرتے ہیں مگر خواہت سے فف انی ہس کو تعرفدات کی طرف دھی ان کرتے ہیں مگر خواہت سے فف انی ہس کو تعرفدات کی سے۔ خواہت سے نوان کے بیجھے جلنے کی بائر برمس شخص کی کیفیسن سے۔ خواہت سے نوان کے بیجھے جلنے کی بائر برمس شخص کی کیفیسن ایک کئے کی سی ہوجانی ہے بوکون سے نا آشنا اور پریت ان ایک کئے کی سی ہوجانی ہے جو سکون سے نا آشنا اور پریت ان سے دوجار رہت ہے۔

ایک کئے گئی یہ کیفیت انشر نعالیٰ کے تبلائے ہوئے طراق سے انوان کا ایک بیتر ہے۔

میس کی یہ کیفیت انشر نعالیٰ کے تبلائے ہوئے طراق سے انوان کی ایک بیتر ہے۔

میس کی یہ کیفیت انشر نعالیٰ کے تبلائے ہوئے طراق سے انوان کی ایک بیتر ہے۔

میس کی اور فرطر السانی کی ایک جامع میں کی ایک بیتر ہے۔

-ドロードヤードド- アノーロー・アノーのアノーのアーロー

Marfat.com

صُوَالَّذِي يُسَيِّرُ كُورِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْقُلْكُ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْقُلْكُ أَ وَجَرُيْنِ بِهِمْ بِرِيْجِ طُيِينَةٍ وَقُورِ حَوْا بِهَا جَآء تَهَا بِي يَحْ عَامِقًا وُّ حَاءَ هُمُ الْمُوجُ مِنْ كُلِّ مُكَانِ وَظُنَّوا اللهُ الْمُهُمُ اجْنُطُ بِهُمُ دُ عُوالله مَخْلِصِينَ لَهُ الْدِينَ مَ كُوالْدِينَ وَ لَهِ الْدِينَ وَ لَهِ الْمِنْ الْمُحْيَنَا مِنْ هَا إِذْ مَ لنكونن من الشكرين (١١) فلما أضحهم إذا هم يَنْغُونَ فِي إِلَّا مِنْ صِ رَبِغُ بِوَ النَّحْقَ " بِنَا يَهَا النَّاسُ إِنَّهَا يَفْيُكُو عَلَى ا نَسْبُكُو مَّنَّاعُ الْحَلِوةِ الدُّنْيَا نَمْ إلينَا وَجِعُكُمْ فَتَنْبُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ (١٣١) إِنَّمَا مَثُلُ الْحَبُوعِ الدُّنيَا كَمَا الْزَكْتُ مِنَ السَّاكَمَا إِنْ لَنْكُ مِنَ السَّكَمَا إِ فَاخْتَكُطُ بِهِ ثَبًا مِثُ ٱلْأَرْضُ مِمًّا يَاكُلُ النَّاسُ وَأَلَا لَغَامُ مُحَتَّى إِذَا الحذب الأرض رُخُونُهُ ا وَاتَى يَنْتُ وَظَنَّ اصْلُهُا أَنَّهُ مُرْفَدِرُونَ عَلَيْهَا ﴿ أَنَّهَا أَمْرُنَا لِيُلَّا وَنَهَا رَا فِيهَا رَا فِيهَا حَصِيدًا كَانَ لَمْ تَعْنَى عَلَيْهَا حَصِيدًا كَانَ لَمْ تَعْنَى بالأمسِنْ كَذَٰ لِكَ نَفُصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ مِنْفِكُونُ (٢٢) وَ اللَّهُ الْأَكْمَةِ اللَّهُ اللهُ الله يَدْعُوْ إِلَىٰ دَابِ السَّلُوطِ وَبَهُدِى مَنْ لَيْنَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مَسْتَقِيمِ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل م الله بی ہے جو تبین خشکی اور یا نی میں بھرا نا ہے ، بیاں بیک کرنم سوار موجود میں اور سے علیں اور سے اور سوار خوسس ، موسے۔ آئی ال برجھونے کی ہوا اور لہری ہرطوف سے لیکن اتنبس کان ہوا کہ وہ محصر کے طوفان میں اور بھار نے سکے خالص المتہ کوراور کہنے سکے کہ اگر اس طوفان سے نجات یا بنی توسٹ کر گذارین حاش ۱۲۲) بھر جید و و بلاسی ل دى المتدنيه المحاد فن شرارت كرند للي زين بن مائ كى ليد لولوا لمهاري شرارت ہے تم ہر برت بود نیا کے جانے ۔ بھر ادے یا س بی تم کو کا نے ہے بحربم مہیں جا دی کے جو جھے تم کرتے تھے (۱۱) حیات دینوی او انسال این سیم سیسی ای اسمان سیم رست اور اس ت

زمین کا سیرو کل ہے ، جے انسان اورجا نور کھاتے ہیں ، ہماں یک کہ بہ
سیرو منہوا روپ دھار کی اور زمین عجمین بر کی اور گان کرنے سکے زمین
ولا کے کہ دہ ہم روزرت رکھتے ہیں بہس سے اللہ کا حکم دن یا دان کے کسی
حصہ میں اک بھی میں ہم اپنی آئیس کھولئے ہیں ان پرچ دھیاں کرتے ہیں ، (۱۲۲)
اور اللہ تو بلا تے ہیں دارا سلام کی طرف اور ہدا بیت کرنے ھسبس
اور اللہ تو بلا تے ہیں دارا سلام کی طرف اور ہدا بیت کرنے ھسبس
مرا طمستنظیم کی جے جاہتے ہیں (۲۵)

کس من دومتالیں ہیں۔ ایک مثال اُمیت نبر آا۔ ۱۲ میں جس کے ذریعے ان نی فطرت اور نفسیات کے بہت یاریک بہلو بان کے گئے ہیں

الله تعالی فرمانے ہیں ۔

کرجب المیان طوفان میں گھر جانا ہے توف الصن التٰدکو بِکارا رخردج

کو دینا ہے اور اس سے بندہ شکر گذار رہنے کے عہدو ہمیاں با تدھ لینا ہے

اور مصیبت سے نجات بائے کے لئے گڑاڑا ہے سکن جوہی وہ الصحیب
سے نجات بانا ہے ہی قدم سے زمین پرنٹارست کرنے لگ جانا ہے رانسانی
نفیات ہے کرانس ان مصیبت میں ہو کرگڑ گڑا نا ہے اور مصیبت سے
نجات بائے کے لئے المند تعالی کو بچار نا ہے رائی بندگی کا واسطہ وینا ہے
مگر جوہی مصیبت رفع ہو جائے وہ بچرسے مرکشی پرائز آتا ہے اب اللہ
مگر جوہی مصیبت رفع ہو جائے وہ بچرسے مرکشی پرائز آتا ہے اب اللہ
کو بچی اور یہ کی مشاورت کا میدان تو یہ دنیا ہی ہے جس کی حقیقت نہیں تو بوجائے وہ کی میں ہونے والی مثرارت کی کہی جینیت ہے ۔ بھر آبیت ہم میں ہونے والی مثرارت کی کہی جینیت ہے ۔ بھر آبیت ہم میں میں ہونے والی مثرارت کی کہی جینیت ہے ۔ بھر آبیت ہم میں میں میں ہونے والی مثرارت کی کہی جینیت ہے ۔ بھر آبیت ہم میں میں میان شرادت کی مثال دے دی کہی جینیت ہے ۔ بھر آبیت ہم میں میں میان شرادت کی مثال دے دی کہی جینیت ہے ۔ بھر آبیت ہم میں میں میں ہونے والی مثرارت کی کو بات واضح سے واضح ترکن جیں جا ناہے ، بات جیلی کرئی جینا ہے ، بات جیلی کرئی جینا ہے ، بات جیلی کرئی جینا ہے ، بات جیلی کرئی جینا جا نا ہے ، بات جیلی کرئی جینا ہیں کہی کرئی جینا ہے ، بات جیلی کرئی جینا ہے ، بات جیلی کرئی جینا ہوں جا نا ہے ، بات جیلی کرئی جینا ہوں جا نا ہے ، بات جیلی کرئی جینا ہا کہ جیلی ہا تھی واضح سے واضح ترکن جیلا جا نا ہے ، بات جیلی کرئی جینا ہوں جا نا ہے ، بات جیلی کرئی جینا ہا کہ جیلی ہوں جا نا ہے ، بات جیلی کرئی جینا ہا کہ جیلی ہوں جا نا ہے ، بات جیلی کو کی حدالت کرنے ہیں ہوں جیلی کرئی جینا ہے ۔ بات جیلی کرئی جیلی کرئی جیلی کرئی ہوں جا نا ہے ، بات جیلی کرئی ہوں جا نا ہوں جیلی کرئی ہوں جا نا ہوں جیلی کرئی ہوں جیلی کرئی ہوں جیلی کرئی ہوں جیلی کرئی ہوں جیلی کی کرئی ہوں جیلی کرئی ہوں جیلی کرئی ہوں جیلی کرئی ہوں جیلی کی کرئی ہوں جیلی کرئی ک

من ان کے کشتی برسوار ہونے سے اور ویجھے کہاں بہبیخ گئ اور کس گفت کو میں کیا کہا حفائق بیان ہونے جلے جا رہے ہیں

#### ووسرى مثال

برتال دی دنیا وی زندگی کی رہے بانی سے تشہید دی بانی ہی دندگی کی بنیا دے ، اور بہاں دنیا وی زندگی کی منال بانی سے دی جارہی ہے ، یہ بانی ہمانوں سے برسنا ہے ۔ زبین مرمیز ہوجاتی ہے ۔ کہیں منزی اورنہا نات کو انسا نوں اورجا نوروں کی خوراک کا ذریعہ بنا با ہے ، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرمیز و ثنا داب زبین سنہار دیسہ دھا رہتی ہے ، پھرزمین خوب جوبن برا جاتی ہے ، جبرزمین کو بہ جوبن برا جاتی ہے ۔ جب فصل بک جائے تو زمین کا جوبن اور سنگار دینی ہرتا ہے کہ وہ می سب برفد رت کا مل رکھتا ہے اور باغات کا مالک گان کرنا ہے کہ وہ می سب برفد رت کا مل رکھتا ہے اور بھر اور کا خاص کم بہنچ جاتا ہے کا وہ می کا حل کی سے صد میں اور س کھیتی یا باغ کو کا ہے کہ وہ برا ہے کہ وہ ہی کی کھی ہی نہ ہے ۔ بیاں کی کھی ہی نہ ہے ۔ اور بھر اور کا طاف کر ڈھیرکر دینا ہے جیسے بیاں کی کھی ہی نہ تھا۔

بہی مثال ہیں بھی بیان ہوتی ہے کہ انسان کی تخیق یانی سے ہوتی ہے ہیں مثال ہیں بھی بیان ہوتی ہے کہ انسان کی تخیق یانی سے ہوتی ہو ہور ہے جو ان کا اور سنگار بھر لوپر جو انی اور لسے گھان ہوتا کہ وہ صاحب فدرت ہے ، کھر بڑھا یا سنہ اروپ کئے ہوئے وار دہوتا ہے ۔ بھر اسے رات یا دن کے کسی حصر میں موت کا بڑی ہوا تا ہوئے وارد ہوتا ہے ۔ بھر اسے رات یا دن کے کسی حصر میں موت کا بڑی ہوا تا ہو اور لیں مگانے ہے جیلے بہاں کل کوئی تھا ہی تہیں ۔

امنا انہ ہونے وارد ہوتا ایک عارضی مطمکا نہ ہے ۔ اگلی آبیت میں اسٹر تھا لیانے مثال دی کہ افتاد تو ابنیں دارس کی طوت بلاتے ہیں اور جے جا ہے ہیں مثال دی کہ افتاد تو ابنیں دارس کی طوت بلاتے ہیں اور جے جا ہے ہیں سسی دارس کام کی طوت انے دالے رہے نے کہا تے ہیں اور جے جا ہے ہیں ہیں دارس کام کی طوت ایک کے صوابت کرنے ہیں

#### فلامر

ا۔ بحری سفر میں خوشگوا رسوا بنی فرحت لاتی ہیں ۔
۲- نیز د تند ہوا بنی طون ان کا بینی جنمہ بنتی ہیں ۔
سے طوفا نی ہوا بنی دبچھ کر بحری سفر کرنے والے ف لصت التر فعالی کو کہائے اسے مانے ہیں اور کھنے ہیں کہ اگر ہس مصیب سے نحات یا تنس تو

لگ حانے ہیں اور کھنے ہیں کہ اگر کس مصیبت سے نجات یا نیس تو مث کرگذار بندے بن حابش۔

ہ ۔ مگر جو نہی تجانت باتے ہیں بھرسے نثرادت کرنے لیکنے ہیں ۔ ۵ ۔ مگر ان کی نثرادت کرنے لیکنے ہیں ۔ ۵ ۔ مگران کی نثرادت سے مارضی دنیا ہیں ہی ہوتی ہے ۔ ۷ ۔ ان کی نثرادت کے منعی انزات ان کی ذائت برہی مرتب ہوتے ہیں ۔ ۷ ۔ ان کی نثرادت کے منعی انزات ان کی ذائت برہی مرتب ہوتے ہیں ۔

### فلاصر ال

۱- د نیاوی زندگی کی مثال با نی کی مثال ہے ۔
۲- بانی آ سمان سے برستہ ہے ۔
سر بانی سے زمین سرسیز و سن داب ہوجاتی ہے ۔
۲ میں اور نیانات اور مبزہ نسانوں دجانوروں کی خوراک نباہے۔
۵ ۔ بھرزمین سنہاروب اغذبار کرنی ہے بینی فصل کی کرنیار ہوجاتی ہے ۔

ا رزمین ابینے جوبن برمہوتی ہے۔
۵ رزمین والے برگان کرنے نگئے ہیں کہ وہ فذرت کا المر رکھنے ہیں ۔
۸ ر کیھرالٹ کا حکم دن با رات کے کسی حصہ میں بہنچ جا تا ہے ا درمس حکم کی روسے وہ فصل کھے کو جوب ہوجاتی ہے ا درایسے لگا ہے کہ وہاں مجھے کہ شرخصا کے داور ایسے لگا ہے کہ کل وہاں مجھے کھی ٹرنھا ۔

9۔ اللہ تومناع حیات سے دارالسالام کی طرف بلاتے ہیں۔ ۱۰۔ دہ ہداست کرستے ہیں دار ہسلام کے راکستے کی ہس شخص کو جے

الضِّللُ الْبَعِيلُ ١

مفہوم احال ان کا جو منگر ہوئے اپنے رہ سے ان کے اعمال جیسے راکھ مفہوم میں برائ مرحی و لسے وان زور کی ہوا جبی ان کے اتھ نہ آئی کچھ بھی کمائی بہی سے دوربیک حب نا۔

مس من لیس کفار کے اعمال کو راکھ کے ڈھیر سے بعیرکیا ہے۔ راکھ كالخصر كى الرجيب وقعت ہے ميكروہ راكھ بھى تندونيز ہوا سے بھرجائے اور سس برآ مرصی حبل برے ریہ ان کی صریح گراہی کی دنسی ہے ، لعنی وہ خود بھی ہے و تعت محصے رکھوان کے کفراور اعمال بدکی آئدھی اور نیز ہوانے ان کی راکھو

### فلاصم

ار کھار جولینے رہ کے منکر ہیں کے اعمال راکھ کے ڈیمبر کی ماند ہیں۔ ۲ ر بھرکس ما تھے برا مرحی اورطوفانی دن ربعنی فیاست) دن تندو نیز سوائس عل رقبي بين-

٣- ان حالات ميں بررا كھ كھى ذرة ذرة بهوهاتى ہے اور ببوائن اسے ارا

کرکہ ہیں سے کہ ہیں ہے جاتی ہیں۔ سم ۔ جن لوگوں نے کہ میں راکھ کے ڈجر پر بھروسر کیا وہ بھی کنتی ہوئی گرای کا شکار ہوئے۔

مثال مهار كلمطيبه كيم في الله المنه المراهيم آيت ١٢٥٢٥٨ الكه تركيف حكرب الله ممثلاً كلهة طيبنة كشبكرة طبيبة اصلها الكه تركيف حكرب الله ممثلاً كلهة طبيبة كشبكرة طبيبة اصلها كل حين باؤن خابث وَحَدَّ عُها في المستماء رابه تُوزِق أكلها كل حين باؤن المربة المربة المنه الرفة الرفت المناس بعله هم يك كرون وس و منك و منك كرون وس و منك و

معموم تونے نہ وسجھا بیان کی اُسٹر نے ایک شال ایک بات سنہری جیبے
ایک ورخت سنھ اکس کی جوسمنبوط اور سبنیاں ا سان کی طرح - بیندرلا ناہے کھل
اپنا ہروقت لینے رب کے حسکم سے اور بیان کرنا ہے اسٹر کہا دئیں لوگوں کوشا بد
وہ سوچ کریں ۔ ردی ) من ل کلمہ خبینہ کی جیسے ایک خبیث درخت اکھاڑی اوہر سے
زمین کے کچھ نہیں ہی کو کھم اور ۱۱۱)

سے جس کی جڑی گہری اور من غیر بدند ہوں اور بہ ورخت موسم کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اللہ کے حت کی اور من میں بیکہ بروقت میں بلکہ بروقت میں اللہ اللہ کے حت میں بلکہ بروقت میں اللہ اللہ اللہ بروقت میں اللہ اللہ اللہ بروقت کی اند سے لدا میندا رہنا ہے واجھی بات مصبوط ننا در بلند وبالا رمجال ارورخت کی اند ہے جہ جس سے کہنے اور سننے والا اور احول اور جہاں جہاں کہ برباست مہنئی ہے۔ است میں مانا ہے۔

کے اور ہی اگنا ہے اور اسے قرار اہیں جبین ورخت کی مانند ہے جوز بین کے اور ہی اگنا ہے اور اسے قرار اہیں ہے رمجل لانا نو دور کی بات ہے ربری ) من کو انہا سن نہیں منطراب اور ہے جبینی ہے رکھراؤ نہیں جبکر اجھی بات لوگوں کے دلوں بیں گھر کرنی ہے اور مضبوطی سے جم جانی ہے ۔

آبت بنر، ۲ بیں المتر نے مہی کا فائدہ بہ بنلایا کم المترا بیان والول کومضط بائٹ سے مہنتا مرت عطا کر تا ہے مہیں دبنوی زندگی میں اور آ وارہ بیاہ کرتا ہے ہے الصافی ل کو ۔

### فلاصر

۱۔ کلمسہ طبیعہ کی مثال مشہر طبیع کی سبی ہے۔ ۱ ۲۔ خبس درخت کی جڑبی مضبوط ادر ہنیاں اسمان کی طرح بلمت درخت اساء جو ہرا ن مجبل سے لدا بجندا رہے گا۔
۲۰ ۔ کلمہ خبینے کی مثال کہ بی سے جیسے ایک خبیث درخت درخت میں ۔ ۵۔ جو رہین کے ادبیر ہی اگا ہے ادر حبس کی حرابین کے ادبیر ہی اگا ہے ادر حبس کی حرابین نا بید هسیں ۔ ۲۔ حبس درخت کو بالک فرار نہیں ہے ۔

مثال ها و بنده بعد ام کی مثالی سورة انعل را بت ده و

معہوم کے سے ہیں دو مخصر مگر بڑی جامع من لیس بیان کی ہیں ہے۔
"اورا اللہ تعالیٰ من ل دیتے ہیں ایک بندہ بے دم کی ، جوکسی نئے برکوئی فدرت نہیں رکھتا۔ دو مرائشخص ہے جیسے ہم نے اپنی طرف سے رزق حسنہ عطا کیا اور وہ کس رزق میں سے جھیے کراور کھلے بندوں فرج کرتا ہے کہا یہ دولوں برابر ہیں سب تو بھیں اللہ کے لئے ہیں سکین ال میں سے بہت سارے دولوں برابر ہیں سب تو بھیں اللہ کے لئے ہیں سکین ال میں سے بہت سارے عسل مہنی رکھتے "

یر بہلی من ل ہے کہ منال بیر مفسر بن کی دور لئے ہیں ۔ ایک بر کم بنویے م بنوں کو کہا گیا ہے اور دو مری سمستی خود غدا و تد تعالیٰ کی ہے ، دومری رائے یہ ہے کہ ان آیات ہیں میمن ادر کافر کافر تا نیان ہوا ہے۔ مجھے دوسری رائے زیا وہ فرین فیاس مگنی ہے۔

السرانعالی فرمانے ہیں ایک شخص جبندہ ہے دام ہے مملوک ہے اور دومروں کی ملیک بن جبا ہے ، حبس نے لینے آب کو فروخت کردیا ہے ۔ بغیرالسرکے ہے اور چنکہ جن کے پاس کس نے لینے آب کو فروخت کردیا ، بغیرالسرکے ہے اور چنکہ جن کے پاس کس نے لینے آب کو فروخت کردیا ، بخن کا وہ بندہ ہے ، وہ کوئی فدرت نہیں رکھتے تو بیشخص کھی حبس نے این ارمن تہ بخرالسر سے جوڑ رکھا ہے ۔ کوئی طافت اور فدرت نہیں رکھتا رکبونکہ ملاکہ ، دمطی سے جوڑ رکھا ہے ۔ کوئی طافت اور فدرت نہیں رکھتا رکبونکہ ملاکہ ، دمطی سے جوڑ رکھا ہے ۔ کوئی طافت اور فدرت نہیں رکھتا رکبونکہ ملاکہ ، دمطی سے جوڑ رکھا ہے ۔ کوئی طافت اور فدرت نہیں رکھتا رکبونکہ اور فدرت ایس درکھتا ہے ۔ کوئی طافت اور فدرت نہیں دکھتا رکبونکہ اور فدرت ایس درکھتا رکبونکہ اور فدرت نہیں دکھتا دیں اور فدرت نہیں دکھتا دیا ہا ہے ۔

طالب ومطاوب دولون ضعف ادرنا باسرارهس.

سس کے منفا بلہ ہیں ایک وہ تحص ہے جہر کا رمن نہ اللہ انعالی کے ساتھ مضبوط ہے وہ ایمان والفان کا حامل ہے اوراللہ ہی اسے لمبنے ہیں سے افعام خاص کے طور میر رزق عطا کرنے ہیں ۔ پھرس نبدہ کے ایمان کا بیعب الم انعام خاص کے طور میر رزق عطا کرنے ہیں ۔ پھرس نبدہ کے ایمان کا بیعب الم سے کہ وہ رزق غرج کرنا ہے جھیب کر اور کھلے بندوں ایمان دلفان المبان دلفان

کے سا کھ ساتھ عمل صالح بھی ہے۔ اور بہتے خص اور بہت والا شخص کیت ہاہر ہوسکتے ہیں ، بھرسب انوبیت ہی اللہ کے لئے ہے اور بس کا بندہ بھی ہی ہی بند سے محترم ہے ۔ ربین اہل شرک وکفر ہی واشع فرق کو بہیں سمجھنے اور نہ اوللہ کی صفاحت کا اور بس کے بندہ کے ورجاحت کا علم رکھنے ہیں۔

فلاصر

ا۔ ایک بندہ ہے دام ہے جمبس نے اپنے آب کوغیراللہ کے یا تخد فرونمت کرر کھاہے۔ ۲۔ بچونکہ میں کے مالک کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ لہذا وہ کھی سنے بر

ت ادرنه ہے۔

ع۔ دوران خص وہ ہے جے اللہ نے اپنی ہیں سے رزق عطا کررکھا ہے ۔

ہو کہ کے ابیان اور عمل صالح کا انعام ہے۔

ہر بجبر وہ ہس ا نعام ربانی میں سے جھیپ کرا ور کھلے بندوں غربج کھی کرتا ہے جو ہس کے عمل صالح کی دبیل ہے ۔

۵ ۔ یہ دولوں بند ہے اپنے نعلق اور نسلیت کے کاظ سے . طافت اور فدرت و ہنطاعت کے کاظ سے . انعام ربانی کے کیاظ سے ابیان والقان کے نظ سے ادراعال کے کاظ سے ، انعام ربانی کے کیاظ سے ابیان والقان کے نظ سے ادراعال کے کاظ سے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوئے۔

اج سب ندریفیں اسٹر کے لئے ہی ہیں اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی کے ۔

ایم نمازی اور نسبت کے کیاظ سے مخترم ہے ۔

کا عمل اور ادراک نہیں رکھنے ۔

کا عمل اور ادراک نہیں دوسری مثال دی ہے ۔

معقہدی اور اللہ منال دیتے ہیں دوبندوں کی ال میں سے ایک گونگا ہے جو
کسی سنے پر فدرت بنیں رکھنا اور دہ لینے مالک پرلوجھ ہے روہ
جس طرف بھی مذکر تا ہے ربھیجا جا تا ہے) اجھی خبر بنہیں لانا کیا وہ لیے
سنعض کے برابرہ جوس کم کر تا ہے عدل کے ساتھا درخود کھی بیرھی
راہ ہرہے ۔

گوسنت منال ہیں اور سی بیں ایک فرق معلوم ہوتا ہے رہیلی منال ہیں دو بندوں کے درمیان فرق بنلا یا گیا ، جن ہیں سے ایک بندہ صتام ہے اور دو بندوں کے درمیان فرق بنلا یا گیا ، جن ہیں سے ایک بندہ صتام ہے اور دو میرا بندہ خدا ہے رسی منال ہیں ایسے دور نئی ض کے مابین تمبر کی گئی ہے

دوا بک ہی مالک کے بندے ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں۔ مگران کے دعویٰ کی صداقت اورا خلاص ران کی ہنداد اور مجھ بوجھ کا فرق ان کے ما بین بہت دورا خلاص ران کی ہنداد اور مجھ بوجھ کا فرق ان کے ما بین بہت دورہ بھ

ایک شخص وہ ہے جا گونگا ہے اور ہس کا طرح جمانی طور برمعدور ہے

بہلی ہس کے علاوہ بھی وہ مسی سے پر قدرت بنیں رکھتا کہی ہے ہتا گا کی ب استعداد کا رکا حامل نہ ہے اور اپنی حبمانی ، ذہنی رکزوری اور نا پخت گی کی ب ابروہ لینے مالک پر بوجھ ہے اور حبس طرت جاتا ہے اچھی خر بنہ بر لاتا ۔ لینی جسس کام بریمی ما مور کیا جائے اسے بطرابی ہس مثانے کی بحائے ہس بر خوالی مسلس کام بریمی ما مور کیا جائے اسے بطرابی ہس مثانے کی بحائے ہس بر خوالی کرکے ہے ہے ہے ہی خور بیں اور اعمال میں کی ہے ، منفا مذکور میں اور اعمال کی کوروری کے باعث وہ ہتعدا دکا رسے اور سے اور اعمال میں کورم ہے اور اعمال کی کوروری کی وجہ سے لینے مالک پر لوجھ ہے اور حبس طرف جاتا ہے خوالی ان ہی جو بی ہے جائے ہیں کہ وہ ایک مرکز پر نہ ہے ۔ اسے CON CEN TRATION نصیب نہ خوالی ان ہی کوروری کی وجہ سے ایسے مالک پر لوجھ ہے اور حبس طرف جاتا ہے خوالی ان ہی ہو جاتے ہیں ۔ ہمارے میں سے برامیوں کا شکار ہو جے ہیں ۔ ہمارے میں اور حس طرف بھی جاتے ہیں خوالی رنٹر و نسا دکا والک سے عاری ہیں ہی ہو جاتے ہیں خوالی رنٹر و نسا دکا والک سے ماری ہیں ہو جاتے ہیں خوالی رنٹر و نسا دکا والک سے ماری ہیں ہو جاتے ہیں خوالی رنٹر و نسا دکا والے سے ماری ہیں ہو جاتے ہیں خوالی رنٹر و نسا دکا والک میں ہوتے ہیں اور حس طرف بھی حاتے ہیں خوالی رنٹر و نسا دکا واعث

سس مے برعکس ایک شخص وہ ہے جوعدل اورا افسات منے حکم کرنا میں سے ربین سس میں ماکم اور دنیسل بنے کی ابلین کبی ہے اور کیرس ہمنظراد ہمنظراد ہم کہ وہ حسکم اور نبیسل عدل اور الفسات رکے تفاضوں کو ہرا کرنے ہوئے کرنا ہے اور وہ نحو کھی سبد سے را سے ہرگامزن ہے۔

ا۔ دو استحاص ہیں جمنیں سے ایک گونگا ہے اور کسی نے برکوئی قدرت ہیں رکھیں۔

٢- ود اسنے مالک برایک بوجھے۔

۱۱- اس کے برعکس ایک، دو سرائشخص دہ ہے جو جا کم اور نبیل ہے۔
۲۱- اس کے برعکس ایک، دو سرائشخص دہ ہے جو جا کم اور نبیل ہے۔
۵ ۔ اور ہ جس کم اور نبیسلہ عدل والصاف کی روسے کرنا ہے۔
۲۱ ۔ اور وہ شخص خود ہی سبدھے رہے نے پر روال و دال ہے ۔
۵ ۔ بر دونوں سنتھا میں برابر نہیں ہوسکتے ۔

مفہوم جس دن آئے گا ہر جی تھاکر تا ہموالینے جی سے اور ملے گا ہر سی کو جوہس نے کمایا اوران برط م نہ ہوگا۔ (۱۱۱) اور اسلامنال دینے ہیں ایک لینی کی جو جین اور ہن سے تھی ہے تی تھی س کوروزی فراغت سے ہرطرف سے رکھرنا سکری کی انتد کے اسانات
کی رہے کھیا یا اعتد نے اسے مزہ بھوک اور خون کے باس کا بدل س کا کو جھرا یا اور ان کو بہنچ چکا ایک رسول اپنی ہیں ہے ۔ پھر س کو جھٹلایا ۔ پھر سکچ ان کو جھٹلایا ۔ پھر سکچ ان کو عذاب نے اور وہ گنہگار تھے ۔ (۱۱۳)

کو جھٹلایا ۔ پھر سکچ ان کو عذاب نے اور وہ گنہگار تھے ۔ (۱۱۳)

کر دیا ہے مسب سے بہلے اللہ تعالی خرائے ہیں قوم جزا کے روز ایک کر دیا ہے بہتے اللہ تعالی خرائے ہیں قوم جزا کے روز ایک بین بدلہ سے بہتے اللہ تعالی خرائے کی کو دائے بدلہ سے بہتے کا مور خود احک س ندامت اور اسف سے اپنی فرائے میں ندامت اور اسف سے اپنی اور ابور افرائ سے ہی جھگڑنے فروہ خود احک س ندامت اور اسف سے اپنی دائے مرک کے دور انعامات سے بیا کام کرلئے اور برا بیوں سے بر بینر کی درم آج کے دن الغامات سے نواز سے جاتے اور برا بیوں سے بر بینر کی درم آج کے دن الغامات سے نواز سے جاتے اور برا بیوں سے بر بینر کی درم آج کے دن الغامات سے نواز سے جاتے اور ایک کا بدلہ یائے۔

کسنی بات کو مزید داخی کرتے ہوئے اللہ تفالی ایک لیستی کی مثال دیتے ہیں جسس میں امن اور اطبیبان کا دور دورہ نضا۔ اور کس میں رہے والوں کو ہرطرف سے فراغ رزق فراہم کیا جا رہا نظا ، بجران کی طرف ایک رسول اہنی ہیں سے مبعوث ہموا۔ جے انہوں نے محبٹلایا۔ بجراللہ کا عذا ب نمازل ہموا۔ اور اللہ نے منجبلایا کے اور فوف کا عذا ب نمازل ہموا۔ اور اللہ نے منجبل جکھایا کہس مجوک اور خوف کا بہ بدل تھا ال کے کئے کا اور ان کے ظلم کا

فلاصم

ا۔ فیامت کے روز ہرشخص اپنے ہی نفسس سے جھڑو ، جلا آئے کا جید واپنے کئے کا بورا اور حاب اپنے سائنے ، بنجے گا۔ ۲- ان تعالیٰ صبی پرط ام زکریں کے۔ ۳- ایک لبتی بین کچھ لوگ رہا کرتے تھے ۔ لبتی بین ہرطرف سے ہن اور اطبیان تھا اور رزق کی فراوانی تھی ۔

۱۹ جھران کی طرف اللہ کا ایک رسول اہنی بین سے مبعوث ہوا۔

۵ - بستی والوں نے سس رسول کو جھٹلایا اور اللہ کی ہدایت سے رہائی میں مصل نہ کی ماکہ مت نون فطرت سے برسر بیکار ہوگئے۔

8 - بھران ٹدنے ان کی اعمال بدکی مزا کے طور پر اپنے انعا مات ان سے والیس سے لئے ۔

ے۔ اللہ نے ال بر افلاس ۔ کپوک رعزبت اور ٹوفت مسلط کر دیتے۔ ا دران کو من بسکون ۔ اطبینان اور رزق کی فرادانی سے محروم کو دیا ۔

منال ۱۴

# منال دومروں کی ایک نگرگزاراور ومرا ناکرا

سُرِقُ الكبعت ، آیات ، ۲س سے ۲ م بی بی و الکبعت ، آیات ، ۲س سے ۲ م م بی و اضرب کھٹ مُتُلا رُجُلین حَعَلْنَا بَنِنَهُ مُنَا زُرْعًا رَبِّمَ كُلْتَا اَلْجُنَّنَ مِنَ الْحَنَّا بِنَنَهُ مُنَا زُرْعًا رَبِّمَ كُلْتَا الْجُنَّا اَلْحُنَّا بَنِنَهُ مُنَا زُرْعًا رَبِّمَ كُلْتَا الْجُنَّا الْجُنَّا بَنِنَهُ مُنَا وَرُحَا وَرُكَا وَلَكُمُ اللَّهُ مَا فَهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يَحَارُومُ لَا أَكُفُرُتُ بِالَّذِي خَلَلَكُ مِنْ تَرَابِ مُمْنُ نَطَلْنَةٍ تُمْ سُوِّمكَ رُجُلارِيم) لَكِنَّا هُوَ ابِللَّهُ مُن يَى وَلَا إِنْسُوكَ بِرَيِّي ا كُلُ الْهُ الْهُ الْمُولِدُ الْوَدُ وَخُلْتُ جُنْتُكُ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ولا لَا قُولًا الْمُ اللَّهُ اللّ بِاللَّهِ ۚ إِنْ تَوْنَ أَنَا أَقُلُ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدُ الْمِنْ) فَعَلَى مُ إِنَّ أَنْ الْتُ يُؤْتِان عَيْرًا مِن حَبْدِك وُيْرُسِل عَلِهَا حَسْبَانًا مِن السَّمَا مِنْ السَّمَا السَّمَا مِنْ السَّمَا مِنْ السَّمَا السَّمَالِي السَّمَا السَّمَ صَعِيدًا زَلَقًا بِي أَوْ نُصِحَ مَا وَهَا عَوْرًا فَلَنْ نَسْتَطِيعُ لَهُ طَلَّمًا إِنَّا واحتط بشرع فأضبخ تفرت كفيه على كآلفن فبلها وهي عَا وَكَ الْمُ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقِولُ بِلَكِتَنِي لَمُ الشَّرِكَ بِرَيْنَ احَدَ الله وَلَمْ تَكُنَّ لَهُ فِئَةً يُنْصُرُ وَنَهُ مِنْ دُونِ الله وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا إِلَى الله وَمَا كَانَ مُنْتُ صِرًا إِلَى الله وَمَا كَانَ مُنْتُ صِرًا إِلَى الله وَمَا كَانَ مُنْتُ صِرًا إِلَى الله وَمَا كُانَ مُنْتُ صِرًا إِلَيْ الله وَمَا كُانَ مُنْتُ صِرًا إِلَهُ الله وَمَا كُانَ مُنْتُ صِرًا إِلَيْ الله وَمَا كُانَ مُنْتُ صِرًا إِلَى الله وَمَا كُانَ مُنْتُ صِرًا إِلَى الله وَمَا كُانَ مُنْتُ مِنْ الله وَمَا كُانَ مُنْتُ صِرًا إِلَيْ الله وَمَا كُانَ مُنْتُ عِنْ الله وَمَا كُانَ مُنْتُ مِنْ إِلَيْ الله وَمَا كُانَ مُنْتُ مِنْ إِلَيْ الله وَمَا كُانَ مُنْتُ مِنْ إِلَا الله وَمَا كُانَ مُنْتُ مِنْ إِلَيْ الله وَمَا كُانَ مُنْتُ عِبِي إِلَيْ الله وَمِنْ الله وَمَا كُانَ مُنْتُ عِلَى الله وَمُنْ الله وَمِنْ الله وَمُن الله وَمُن الله وَمَا كُانَ مُنْتُ الله وَاللَّهُ وَمُن الله وَمِنْ الله وَمُن الله وَالله وَمُن الله وَاللَّهُ وَمُن الله وَمِن الله وَالله وَلْمُ الله وَاللَّهُ وَلَا مُن الله وَمُن الله وَاللَّهُ وَمُن الله وَمُن الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُنَالِكَ الْوَلَا بَهُ لِلَّهِ الْحَقِّ الْمُوحَةِ الْحَقّ الْمُوحَة الْمُوالِّاقُ حَبْرٌ عَقبًا (١٣) مهموم ر اور ناان کو کهادت دو مردوں کی بنادستے ہم نے ایک کو دو ماغ انگور کے اوران کے گرد مجھودیں راور دولوں کے بیج میں کھیتی ۔ د ونوں باغ مجبل لاتے ادر اس بیس کمی زکرتے اور ان وولوں باغول کے بھے میں بہائی ہم نے ایک نہر جب اس نے اتھا! مجیل نولینے سے اتھی سے بولا ، جب ما نتی کرنے سکا ۔ ہی سے مرے بیس شخصہ سے مال زیادہ اور زیاده لوگون بین میری عوت سهده ده ایک باغ بین داعل بوا ادر آن . ي ميں بڑاكر ديم تحت ريولا مجھے گھان ہى نہ ہے كہ برباغ كھى غالب ہواور مجھے گان ہى بھی نہ ہے کہ قیامت ہوتی ہے۔ اور اکر کھی مینیا یا گھا تھے میررہے یاس تو وہاں بنجکر سنری یا وُل کی . س كے ما كان نے اسے كہاجب و دیات كرنے لگا كاك تو اس دابت سے منكر ہو كيا ہے. تسرف بنایا مجھ کومٹی سے مھر دینہ سے محرلوں کر دیا مجھ کو مرد ، بر میں تو کهوں وہی انتر سے نیرارب اور نہ مالوں نریب اپنے رب کا کسی کو اور يجول مذحب توأيا تها الينه ماغ مين كها بهوما ماشارا لند كجهرزور تهبيل

مگردیا ایر کا اگرتو دیجت ہے جمع کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد

بیں۔ تو ا بہد ہے کہ میرا رب دسے مجھ کو نترے باغ سے بہتر اور بھیج دیے

اس برایک محبھو کا اسمان سے ربھر جبح کورہ جائے میدان جیٹیل ۔ یا جع

کو کس کا بانی ختک ہودے ۔ اور تو کس کونہ ڈھونڈ سے ۔ بھر سمیٹ

لیا کس کا میارا بھیل بھر جبح کورہ کی باتھ نیا تا یس مال پر جو کس بیں مگایا

تھا۔ اور وہ گرا بڑا تھا اپنی چھتر لوں بر اور کھنے لگا کہ خوب تھا اگر میں بھی

نہ بنا تا اپنے رب کا کسی کو اور نہ ہوئی کس کی جاعت کہ مدد کویں بہر کو

الشد کے سوا اور نہ ہوا وہ کہ بدلا لے سے ۔ دہاں سب اختیار ہے احتہ

الشد کے سوا اور نہ ہوا وہ کہ بدلا سے سے ۔ دہاں سب اختیار ہے احتہ

الشد کے سوا اور نہ ہوا وہ کہ بدلا سے سے ۔ دہاں سب اختیار ہے احتہ

سیجے کا بس کا افعام بہتر ہے اور کسی کا دیا بدلا ۔

فلاصرف

ام دوآدمی تھے۔

۲۔ سس میں سے ایک کے دوباغ سے انگور کے جن کے گرداگرد مجھوروں کے درخت محقے اور بہج میں محصیتی اوران دولوں کے درمیان میں ایک منبرانی کی سیرانی کو

ساد و دلول باغ جوبن برتھے اور تھر لوبہ مجل لاتے تھے اور تھل میں اضاد

مم- بجب مس نے مجبل برداشت کیا نو اپنے سابھی سے گویا ہوا۔ ۱- بیس نم سنے مالی اور عددی لحاظ سے برزئی لین تکر کیا۔ برزی کا

۵۔ جب د بعلی اور اور علی نو فی سے انزایا اور ظلم کیا لینے ہے۔ براور کھا کہ بین نو فی سے انزایا اور ظلم کیا لینے ہے۔ براور کھا کہ بین نو فیمان تہیں کرتا کہ بیر باغ کیھی خواب مجھی ہو۔

ب ۔ اور یہ کر میں تو گھان تہیں کرتا کہ قیامت بھی قام ہوگی۔ ج ۔ اور یہ کر اگر الیا ہوا اور وہ اینے ریب کے یکس بہنیا الگیا تو وہال تھی اسے کس سے بہتر ہی ملے گا۔ ٣- اس کے ساتھی نے اس موقع پر اسے تخاطب کر کے کہا۔ رد ، کی تو اس بہتی سے انکار کررہ ہے جبس نے سجھے مٹی سے يمرنطفه سے تحفیق کرکے پورا مرد بنادیا۔ رفی) بیں تو اسے این رہے سمجھوں اور کسی کے ساتھ کسی کو ترکیب (ف) اور حب توليت باع بين وجهل سوا إور توسك و مجها كه توجه سے مال اور اولا دسی فرزوں ہے۔ تھ تونے کیوں نہ کہا ما شارا دینر. کچھ قدرت انسیں مگر الله کا دیا۔ (٧) بھے امید ہے کہ میرارب دے تھے تو ترسے باغ سے بہز۔ رس مكن سے ده تيرے باغ براسمان سے احت بھے دے كرصبح برحيشل مبدان ره عائے۔ (ن) یا کسی کا بانی زمین کے اندر کا اور باہر کا الیے خشک ہو جائے کر توسس بانی کا مبنی ہی کاشی ناکرسکے۔ ٥- التدنياس كا مارا محل مبيط با اور ثناه بوگا باغ اور صبيح كوده استير منكى اس مال كے نقصان بر الت نجاتا ره گيا جو اس ٨- اوركماكس نے اسے كاش ميں اپنے رب كا نركب تر تاہات

٩- اس نقصال ميں يا معبيت بين اس كى حماعت بدد نركر سكى جم

01

کی عددی برنزی براسے فخر تھا۔ اور نہ ہی وہ بدلہ ہے سکا ہی نقصب ان کا۔

۱۰ - دیل سب اغتیار اند سید کو ہے بس کا انعام بہنر ہے اور سب کا دیا ہوا بدلہ۔

# منال ۱۱. حیات د نیری فی منال

سورة اللبت ـ آيت ٥٧ تا ١٩٩

وَاصَرُبُ لَهُمُ مَّشُلُ الْحُلُوةِ الدَّيْنَا كُمْآءِ انْدُلْنَهُ مِنَ السَّمَآ، فَا خَتُلُطُ بِهِ نَبَاتُ الْهُ رَضَى فَا صَبْحَ هَشَيْاً مُذْ وَوَ الرِّبِحُوكَانَ الله عَلَى كُلُ مَنْ الله عَلَى كُلُ الْمُونُ وَلَيْنَ الله الله عَلَى كُلُ الله عَلَى كُلُ الله عَلَى كُلُ الله عَلَى كُلُ الله عَلَى الله ا

مفہوم ۔ اور بتاان کومثال دنیا کی زندگی کی ۔ جیسے باتی انارا ہمے نے اسے مسلم ملے مسلم مان سے بھر بڑھ کر نکلامس سے زمین کا مسنرہ جوکل کو ہور الم بھوا ہوائیں اسمان سے بھر بڑھ کر نکلامس سے زمین کا مسنرہ جوکل کو ہور الم بھوا ہوائیں ا

اڑا تا اور انشر کو ہے ہرتے بر قدرت ۔

لوسط دینوی د ندگی کی بے نباقی کی بیمتال دیجر اسکے فیات کا در کو افتح کو داخت کو داخت

د بنوی زندگی کی بے نبانی کی متال بانی بر سے پر بیزہ نتہ ری سے اگفا ہے مجردہ بیزہ جورا جورا ہوکر بواس بھرجانا ہے ایہ جند روز کا نباب ہے رحنائی ہے رجن روز کا نباب ہے رحنائی ہے رجن روال ہی زوال ہے رمیس دنیا کی زینت ال سے اور ادلا سے مگر کس زندگی کی زمینت اعمال صالے ہے ہے جن کی بنا بر مس سے بہتر جولہ اور توقع کی جاسکتی ہے ۔

قیا مت کا محبیا نک منظرے رجب مہاڑجل پڑیں گے۔ زیر کیٹ حباب حباب کی منظرے دون کے۔ اپنے اعمال کا ساب حباب کی منظم السان قطار اندر فطار جمع ہوں گے۔ اپنے اعمال کا ساب ایک کتاب میں بڑھیوٹے بڑے علی کا مذکور ہوگا اور

کرسی کوہس کے گئے کا برلہ ملے گا۔ البت کی کے ساتھ ظلم نہ ہوگا۔ خلاصر شال خلاصر شال

ار دبنوی زندگی کی مثال اسی ہے جیسے اسمان سے بانی برب رمزہ نکلا الم میرسیزہ کل ہورہ جورا جورا ادر ربزہ ربزہ اور سجھر کیا فضا بی سا۔ ادالہ کو ہر جز برفدرت ہے.

سم ۔ مال اور اولا و دبنوی زندگی کی زبینت ہے سبس طرح اعمال صالح اعراد دبنوی زندگی کی زبینت ہے سبس طرح اعمال صالح اعرادی زندگی کی زبیت ہیں ۔ جن بر سکی کرکے اعتد تعالیٰ سے بہتر بدلہ کی نونع کی عاصلی ہے ۔

۵۔ قیامت کے دن بہاؤ حیل بڑی گے اور زمین کھل جائے گا۔ اور تعبار کھل جائے گا۔ اور تعبار کھل جائے گا۔ اور تعلیم کو جمع کر اب جائے گا۔ نظار در نظا جیس طرح اسٹانے بنایا تھا۔

بہتی برت ۔ ٤ - ان لوگوں کو بھی جمع محرلیں گے ، جن کے زعمہ میں قیامت کے دن کا فیام بفتنی مذبخیا۔

۸۔ ایک کناب کہولی جائے گی حبس میں برطیخے سے گھنہ گار ڈرتے موں گے۔

۹ - اور کہتے ہی کر کیبی کی ب ہے جن میں سمارا جھوٹا سے جھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل بھی مذکور ہے۔

٠١- برشخص البینے کے کو البیت گزشتہ اعمال کو لمبینے سامنے بائے گا. ١٥ کو کسی کے ساتھ مہس کے رب کی طرف سے ظلم نر ہوگا ۔

# 1 6 000 -19 Vis

#### سورة رئي - آيات ، ١٠٠٠ - ١١١

مقہوم ۔ لبس بت برستی کی نجاست سے دور رہو۔ اور دروغ گوئی سے بہتے رہو۔ ہرطرف سے کٹ کرمون افٹد کے ہورہو۔ ہس کے ساتھ کسی کو شرک نے نہ کر و۔ اور جو فدلئے واحد کے ساتھ منرک کو نا ہے ہس کی مثال اس بھی ہی ہے کہ گویا وہ اسمان سے گریا۔ پھریا اسے پر ندے اچک کرنے جا بھی سے کہ گویا وہ اسمان سے گریا۔ پھریا اسے پر ندے اچک کرنے جا بھی سے کہ گویا وہ اسمان سے گریا۔ پھریا اسے پر ندے اچک استی اسٹ تعالیٰ کی ذات مرکز کا نا ت ہے جہس مورک وائرے میں ہر طرف سے کھٹ کر ہی گا وہ تو مور و مرکز کے ساتھ سنلک ہونے کے نکھ برگی گیا۔ بر شخص مہس مورے کے نکھ برکے گیا۔ اور فیر اللہ کے سہار سے پر بیٹے گیا یاح کے برشخص مہس مورے و فریب کا امرا پیرا اہس کی مثال بھر الیے ہے جیسے وہ مشابل میں دروغ و فریب کا امرا پیرا اہس کی مثال بھر الیے ہے جیسے وہ اسمان سے کر بڑا۔ گرانو بلاکت ہس کا مقد ربن گئی۔ اب عرصہ بلاکت اس کا ورضورتوں میں فرق سندیا گیا جبس نے بھی فیرا لنڈ کے سہارے پرٹ اور خس را سے واحد کی واحد نیت سے انظراف کی بلاکت ہس کا ورخب را سے واحد کی واحد نیت سے انظراف کی بلاکت ہس کا مقدر ہوگئی۔ جسے ہمان سے گرنے کے بعد طبعی زندگی کی بلاکت ہس کا مقدر ہوگئی۔ جسے ہمان سے گرنے کے بعد طبعی زندگی کی بلاکت ہس کا مقدر ہوگئی۔ جسے ہمان سے گرنے کے بعد طبعی زندگی کی بلاکت سے تند

ا در بدیم امرت اب چنگی سنته سند مهارا غیرانند کا بجرا است. ابندا با توده بخرانند کا بجرا سه به به این گه ادر با پیر ابندا با توده بخرانند است پرندول کی مانندا چک کر ہے جا بیس گے ادر با پیر بحس دروغ اور د جل د فریب کا آ مرا مس نے بچرا اسے وہ اسے ہوا کی طرح دورکسی مقام پر لاگرائے گا.

### فلاصر

۱- ست برستی کی نجاست سے دور رہو۔

٢- دروع کولی سے بچتے رہو۔

٣- ہرطرت سے کٹ کر صرف انڈ کے ہورہو۔

٧- ایندکی ذات اورس کی صفات بیر کسی کوبزیک زارد.

٥- مشرك كى مثال كبرى ہے جيبے ايك شھر كسمان سے كر يرك ر

المد بھراسے یا تو پر ندسے ا جیک کر لے جا بیس یا بھر ہوا کسی دور دراز

مقام برساے حاکر ڈال دیے۔

-- علاكت اليك خص كا مقدر ہے۔

# منال-۲۰- عبراسر کی بے عادی کی منال

سورت - ع - آیت س

يَّا يَّهُ النَّاسُ ضُرِبُ مُثَلُّ فَاسْتَبِعُوْالُهُ النَّالَّالِيْنَ اللَّذِيْنَ اللَّذِيْنَ اللَّذِيْنَ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللل

Marfat com

مهموم وایک مثال بیان کی حاتی ہے ۔ اسے عورت کسنو۔ اللہ کے سواجن میتوں کوتم معبود کے طور پر بکارتے ہودہ تو ایک مکھی کی تخذن بھی تہیں کرسکتے۔ خواہ سب کے سب کی کیوں نہ ہوجا میں ۔ اوراگر مکھی ان سے کوئی جز جھین کے قودہ کی سے کی جز کود اس کھی نہیں لے سیکتے رطالب اورمطلوب دولوں کزور ہیں ، توگوں نے اللہ تعالیٰ کوہمایا بنس جياك بهجان كاحق تفاريك الندوت ادر في دالا ہے۔ ابک نہایت ہی واضح مثال ج ہرانسان سے روز مرہ کے مثا ہدے سے بہت ،سی فریب ہے۔ انسان کسی کومعود کب ماننا ہے جب معبود میں مافوق البشرفونين دسجها ہے۔ دومرسے کے سامنے مسجدہ رہز ہی وقت ہونا ہے جب اس کی ذات کو قات بی اور تصرف بیر لینے سے برنزیا ا ہے ملیے ہم كواج مك كسى نے معبود منبى كروا ناكسى صاحب اختيار كو د نبوى ما ، جلال مے پیش نظر وفتی عومت داخرام تو دیاجا سکتا ہے مگر لیے مبود کا درجیہ منهر ديا حانا. به اوربات هي كم جوما فوق الفطرت قويتن ال معبود ان ماطل كے سے تھ نسوب كى حاتى ميں وہ ال بيں بوتى بھى بير ما بيں اور اگرلط الم وہ قوہتی ہوں تھی تو بھی وہ معبود بننے کے اہل نہ ہیں مسرفرق کو اعتداف الیا ت السائل من رائد محصد اور وانسكاف الفاظ بين بيان كرويا ہے ۔ وہ ذ ما نے ہیں کہ جن معبودان باطلہ محوتم خدا کا ہمسر سبجھے ابوسے ہو، ان کا عالم توبہ ہے کہ دوسب ل کرمھی ایک مکھی مخلیق انس کرسے ہے ۔ جبکہ خدلتے واحدث الجيلے برتمام كانات تخلق كى ہے جبس كى جلد أبى اور حقى كى كى مخلوقات كاتمام نزعلى الجعي مك جبطه عقل لهابى سے باہرہ وہاں خالق الجب اور كائنات كى تحليقات بير . بهال تمام معود ال باطنه كاالحاق ادرابك محصى كى تخلق سے محرومی-

سبس من ل کومزیر واضع کرنے کے کے بر کک فرا دیا کہ مکھی کی تخیین کر ہے جائے تو در کن رائٹر کی یہ اور فی مناوق اگران سے کوئی شے جیبین کر ہے جائے تو دہ سس سے اپنی چینی ہوئی شنے ولبیں لینے پر بھی فادر نہ ہیں بخز کریں ان کی ہے سب اور ضیف خداؤں کے ساتنے ان کی ہے سب اور ضیف خداؤں کے ساتنے سب مدہ رزیہ ہوئے والا بھی ضعیف ۔ اور سس کے بیضدا بھی کے درا ور ضیف مالیب اور طلوب دونوں ضعیف کہونکہ دونوں کے اپنے لبس میں کچھ ہے مالیب اور طلوب دونوں ضعیف کجونکہ دونوں کے اپنے لبس میں کچھ ہے میں نہیں۔

### فلاصرف

ا- سس مثال کو عور سے سنے کی تاکید کی گئی ہے۔

۲- معبود ان باطلہ تو تام کے تمام ملکر سے ایک مکھی کی تخبیق ہنیں کر سکتے۔

۳- تخبیق تو درکٹار اگر مکھی ان سے کوئی چیز چین سے حالے تو وہ اپنی چھی اورئی سنے کسی ہے۔

ہوئی سنے کسس سے داہیں سی نہیں سے سکتے۔

۸- عاید اور معبود مطالب اور مطلوب دونوں ضعیف اور ناقواں ہیں اور علط اور باطل عقائد کسس وج سے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اسٹرنعالی کوکس طرح نہیں بہجانا جیبا کہ اسے بہجانے کا تی ہے۔

السندنعالی کوکس طرح نہیں بہجانا جیبا کہ اسے بہجانے کا تی ہے۔

۱- السندنعالی زیر دسمنت قوت اور غیلے والے ھیں۔

# مثال - ۱۱ - لور ضراوندی کی عظیمنال

سورة النور - آيت - ٥٣

الله الورالسَّمُونِ وَالْارْضِ مَثَلُ لُورِه كَمِشْكُوة فِهَامِضْمَاحُ الْمُسْكُوة فِهَامِضْمَاحُ الْمُسْكُوة فِهُامِضْمَاحُ الْمُسْكُونَ وَمُرَاه كُورُه وَمُنْ الْمُسْكُونَ الْمُسْكُونَ وَمُنْ اللَّهُ الْمُسْكِدُ وَالْمُنْ اللَّهُ الْمُسْكِدُ وَالْمُنْ اللَّهُ الْمُسْكِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُل

بر ایک عجنم اسنان مثال ہے ۔ اور فران حسیم کی دیگر مسن اوں ہیں نشہ اور سے مختلفت نشہبہ اور سختارہ کے لحاظ سے منفرد منفام رکھتی ہے ۔ اسے نختلفت مفسرین نے واضح کرنے کی کوشش کی ۔ حضرت ایام غرالی رحمتہ الترعلیہ نے سے مضرت کی ۔ حضرت کی ۔ شرمت کی ۔

اللہ تعالیٰ خرا سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسمانوں اور زمینوں کا نور ہیں۔ دنیا بین حب تدریجی رکھنٹی ہے دہ کسی دومری جزرگی مرہون منت ہے۔ اوران کو ثنات و دوم م نہ ہے ۔ ان کے اندرنقص اور کمی ہے بسگرایک فور ہے جو ہرلیا طرحے جامع اسے عیب اور دائمی ہے ۔ حب کی حب نہ نو ماند پڑنے والی ہے دختم ہمونے والی ہے جس کے نور سے اسمان وزمین نو ماند پڑنے والی ہے نہ سمان وزمین کی تمام روشنیاں اکتاب نور کرتی ہیں۔ جسس کے نور سے اسمانوں و زمین کی تمام روشنیاں اکتاب نور کرتی ہیں۔ گراس لور میں کی واقع نہیں ہوتی ۔ تمام جانوں کو ایک محمد کی طرح تصور کیا جائے تو اوٹ مائی سے مہان ورکی حالت یہ ہوگی جیسے کی طرح تصور کیا جائے تو اوٹ مائی سے میں نور کی حالت یہ ہوگی جیسے

ابك روشن جراع جوابك طاق بين برا مواهد راور برجراع ايك سيست بين برا ہے . طاق بیں اس فرص سے بندی برہے ، اور کس کی روشنی سے سارا ما حول جماک کر را ہے۔ مجر حراع برا ہے سیسے میں سے روشی صاف اور بمكدار اور تور جن كراريا سے بيٹينه بھی مجمعام رديت رسوديم اور جونے سے بنا ہوا سنیشر نہ ہے . بلک ایک جھکتے سنا دے کی ماندہے کس جواع کی ایک اور خوبی بر بھی ہے کہ کس میں کوئی عم قسم کا تبل تہیں جل رہا ہے ، جلنے والے تنل کی مختف اقسام بیں سے درخوں سے ماصل کردہ نیل سب سے بہر اور درخوں میں سے بھرزینون کا تبل جلنے اور دیگر سنعال میں لائے جانے کی وجہ سے ایک اللی تزین منعام رکھتا ہے۔ بھریہ زبنون کادرخت بھی مخصوص درخت ہے حبس کا تعلق نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ، بلک نم عالم مي جبيلا برا، ابك طرت كانه ب جبيدات مغربي اورمز في افكار انساني ذہنوں کو اور ان انی نسل کو تھیے مکتے ہوئے ہیں بہی جسسراع کا اور ربیون کے درخت کا تعلق کسی ایک علاقہ اور افکار اور دور سے م ہے۔ بر برزمانے اور برعلاتے معمنعلق ہے اور سس کی رفتی بھی ہی گاظ سے ر ما بی احبسرانیاتی نسل بارنگ وخون کے انتیازات سے بالاترہے میں درخت کے بیل کا برع کم سے کم بن جلے اپنی ذات بیں تھی ایک روسی فراہم کر رہے۔ در مہل کے یاطن میں ہی ایک نورہے۔ در مهل فورمس نیل کے اندر ہوتا ہے، جو علی کرما ول کو روستن کم تا ہے دیکن یہ تبل ایا ہے جو آگ کے بنیرای رقتی دیا ہے۔ "اہم کی بھوک کرکس اور کو اور تندیت عطا کوی ہے۔ اللہ کے اور کی منال برہے کہ وہ اور تنبہ در منبہ لورہے۔ درخت کی ننافوں بیں نیل اور دے رہا ہے۔ ورخت ایسا کرمنزن و مغرب کے لاحقے سے بالات يرنتل جل ارجراع كوروشن كرنا سه فوكال روشن بوعاتا سه عربه جراع ایک سنارے کی مانند جھکتے سنینے ہیں ہاور چرانے پراہے اپنے طاق
ہیں بنیل زینون کا درخت جھکتا سنارہ جپراغ اور طاق رفتی کے ایک کے
ادبرا کیک مدارج ہیں۔ اولئد کا اور تمام عالم کو احاطہ کئے ہوئے ہے رہا لم

### فلامين

ا- استرا سمانوں اور زمینوں کا لارہے۔

۱- استرا سمانوں اور زمینوں کا لارہے۔

۱- اس کے نور کی مثال کہیں ہے جیسے ایک طابق۔

۱- سات جراخ جی آیک برکت والے زیبون کے درخت کا تیل جالت ہیں۔

۵ - وہ زیبوں کا درخت الیا ہے جبس کا تعلق مزمیشرن سے نر مغرب ہے۔

۷- اسٹر کا تیل الیے لگا ہے، جیسے اگ گئے کے بغیر ہی ساگ اسٹھ۔

۷- اسٹر کا فور سے جیسے نور کے اوپر نور۔

۸- اسٹر بست دول کے لئے مست ہیں بیان کرتے ہیں اور برنے ہیں۔

۵ - اسٹر بست دول کے لئے مست لیں بیان کرتے ہیں اور برنے کا عسل مرکھتے ہیں۔

## 00000 8 1815 05 UI- PF. Uis

سورة النور ـ آيات ١٩٠٠ ـ ١٠ م وَاللّٰذِينَ كُفُرُوْآ اعْمَالْهُمْ كَسَرًا بِ بِفِيْجَةٍ يَّحْسُهُ النَّلْمَانُ مَآرِاً خَتْى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِبُ لُهُ نَسُنًا وَوَجَلُ اللّٰهُ عِنْدُ لُو فَوَقَدْ لَهُ وَوَقَدْ لَهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِمُ اللّٰلَّالْمُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰلَّالَ حِسَا بَهُ وَاللّٰهُ سُرِيعُ الْحِسَابِ لَهُ اوَكُظُلْلُتِ فِي بَخُرِ لِّحِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مُوجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ فَلْلَمْ يَكُ يَغْضُلُا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا آحَنُ بَحْ يَلُا لُوْ يَكُلُ يُلِ يَهُا وَمُنْ لُوْ يُخْعُلِ اللّٰهُ لَهُ نَوُلِ فَمَالَهُ مِنْ نَوْرِدِنِي

مرہ میں جو توگ منگر ہیں ان کے کام جیسے رست میں میدان ہیں بہاں اس کے کام جیسے رست میں میدان ہیں بہاں اس کو جور یا یا اور استد کو بایا است کیس بھر ہیں کو بورا مہنجا دیا ہیں کا لکھا اور التد حب لد لینے والا ہے حیاب (۱۹)

با جیبے اندھرے گہرے دریا میں چڑھتی آتی ہے ہس بر ایک لہر
س بر ایک اور لہرس کے اوبر ایک بدنی ، اندھرے میں ایک پر ایک
ا بہت اور لہرس کے اوبر ایک اسے دبھے بائے رہا تھ کوہ تھ سوھائی
مذ دے ) اور حبس کو اللہ نے از دی رہ شن کس کو کہیں مہیں رہ ن اور کہی
گزشتہ کیاست میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لار کی عظیم منال بیان کی ہے
آیست کا اور ۱۳۸ میں اللہ کے ذکر سے فافل مہیں ہوتے اور نماز قائم
میں وہ لوگ جو تجارت میں اللہ کے ذکر سے فافل مہیں ہوتے اور نماز قائم
کرتے ہیں ، زکوۃ اداکرتے ہیں ، اور س دن سے دارتے ہیں ، جب دل اور اللہ اللہ کے بہتر سے بہتر
کا موں کا ۔ اور ان کو لیف زیادہ فضل سے لؤاز ہے ، اور اللہ روزی
کا موں کا ۔ اور ان کو لیف زیادہ فضل سے لؤاز ہے ، اور اللہ روزی

ہیں جبس سی گھاس مجھوس کا تنکا کا کھی تہیں ہے۔ اور اس کافری حالت المبی ہے جیسے صحوا کامساخر جوشد پر بیابیا ہو۔ اور ہی جیٹل میدان لق و وق صحابي بهوجها مغزل ندمزل كانتان كهبى حالت بي اسے استے اعمال ارب كى صورت ميں نظرا بنى اور دوان كو يانى مسبحدكران كى طرف نيكے ، اور وال بهنج كرحرت ويس اور تامعت وندامت كے علادہ مجھ إلى ناسك اور بيال یں مزید شدت ہوجائے۔ جب وہ مراب کے بیچے ویل بہنے تو فطرت کو اینے اس کا صاب جانے کی خاطروہ ں موجود یائے۔ س کے اعمال کا بہت کے حصتہ اعمال صالح کی تفریق میں آتا ہے۔ اوروہ اعمال صالح بهى التدتعالي مي خوشتودي اوررضا جوتي كي فعاطرنه تضي اوريز بي حضو نی اگرم صلی انٹدعلیہ وسلم کے نتلاتے ہوئے طریقیریر تھے ۔ لہٰذاان کی جبٹین محى ايك سراب كى سى موكئى ادران اعمال برنكيدس كا فركے لئے جو كيلے ہى بيار كى سنترت سے بليلا را ہو - مزيد اسف ، ندامت ا ورحرت ويس كاسب ینے گا۔ اور جو ایسے عالم ہیں جب وہ ہرطوت سے ما بوسی کا شکار ہوگا وہ اپنی زندگی کے منطقی انجام کوجا بہتے گا اور اس کے اعمال کا معاملہ تمام ہوجائے گا اور مجرس کے اعمال کے حاب کتاب کاعل نفروع ہوجائے گا۔ میرن مجمی

برمفہوم باین کرتے ہوئے کو ہے۔ مہنتی ابنی حباب کی سسے ہے بہنمائش سراب کی سسی ہے

فلافتر

ارکفار کے اعمال کی منال جیٹیل میدان میں راب کی سے ہے۔ ۲۔ جیے بانی سجھ سے اور میکے کسس کی جانب ہیں مجھانے کو سے روہاں ایٹر کا فالون مکافات میں موجود و ہو۔ الم - اس محمل كاباب ختم اور اور مكافات كالمل شروع الموجائے.

# كفرك انرهرول كي مدنا

سورة الوررايت - ١٠

و بیت ، اما کامفهوم اویر از بر سه ساس ایت میں امیارتعالی نے کفار کے بھیکتے ہوئے گہرے اندھروں کا تکارہونے کی مثال بیال کی ہے۔ مثال کی شدّت اور کمال سے بیان کا زور حجات ہے۔ اور نے ساخت یہ کھنے کو جی جا بناہے کہ واقعی فران علیم فادر مطلق کی کنا ب ہے گھی اندھرے کی مثال کس سے زیادہ سٹ مید ہوہی تہیں کئی۔ اسٹرنعالی فرمانتے ہیں ایک ممندر ہے جسس ایک کے اور ایک لہرا تھ رہی ہے ، لہروں کی تہیں ہیں . يهلا اندهوا ممتدر كى بتركا . ينى كے اندركا - دوبرا اندهوا ليروں كے ايك دورسے کے اوپر اعظے کا ہمتہ دوہہر دو اندھرے اور سرا اندھر کا ہے بادلوں کا جسیس میں ای تھے کو یا تھ سوجانی نہ دے۔ اور پھرسیس کو اسٹرنے رکھن سے محرد) رکھا ہواہے۔ کھیلا رفتی کہاں سے مل سکے گی۔ ذرا توریخیے رواس اندهبری مندر کی تهد لهول برلهری اور تاریک بادل. میکلیل سے زیاوہ تاریکی کہاں ہوگی۔ بناری ہے نلب کا فریس ۔ آور تمام تر اعد تعالی وات کا ہے۔ كا فراس نور سے محردم سے بہل كا فليد بيلے ہى راست كى مانند ناريك ہے محصار ماط لے کی تاریخی سمندر کی منبہ اور مجمر اعمال مساہ کی تاریکی لہر بہ لہر کی ما نند ہے اور کھرخوا ہشات نفسانی اور ما و بہت برسنی کے تاریک باول برنام ارسکال ایک دوسرے کے اویر کسی بی کر بان کو باتھ سوجف أي نهين وبيا ـ

بهرایک برای حقیقت کا بهان سے جونکہ نور کا منع وات خدادندی

ہے. للذا جے کس کی طرف سے رمشنی بیسر نہ ہوئی اسے اور کہاں سے رمشنی فل سے گی۔ رمشنی فل سے گی۔

### خلاصر ف

ا۔ کفار کی مثال ہیں ہے جیبے گہرے سمندر کی مہر میں اندھرا۔
ا۔ ایک سمندر حب سی ایک کے اور ایک ہر طرحتی جیلی اربی ہے۔
اسے ابر کا عالم یہ ہے کہ اسمان برسیاہ باول گھرے ہوئے ہیں۔
اسے باہر کا عالم یہ ہے کہ اسمان برسیاہ باول گھرے ہوئے ہیں۔
اس ندر گھٹا وٹی اندھرا کہ باتھ بر باتھ سوجھائی ہیں دیا۔
اس حب کو بنیع نور سے رفتنی نہ دی گئی ہواسے مصلا دینا ہیں روشنی
کیسے میسر اسکی ہے۔

### dions l'és és prodies

سورة منسرتان را بیت ۱۳ میم از تخیست این این هم الآ این هم الآ تخیست این اکثر هم این هم الآ تخیست این این هم الآ هم الآ تخیست این هم الآ هم الآ تخیست این هم این هم الآ تخیس مقهم مه یا تم خیال کرتے ہوکہ ان میں اکثر سنت اور سجتے ہیں ۔ نہیں یہ لا یا مل چو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ۔

بونک کفا رنسل ان انی کے رکن ہیں لہذا ان کی ظاہری صورت اور چیستے کی وجہ سے ان بر کہاں کیا جاتا ہے کہ وہ سماعت کی قوت رکھتے ہیں اور عقل و بیجہ کے دان و دیا دی امور ہیں وہ ان ہر دوقونوں سے بھر لور کام لیتے نظر آتے ہیں ہیں طرح لیفا ہرائو و م

فرنیں صرت ما دی مفادات کے تفظ کے لئے ہی ان کی اعانت کرتی ہیں۔ جهال باست روحانی نشودنما ا درانندنی مصرابیت کی آتی ہے توبیر قونیں ان کا سها ته جهور دين مين اوركس وقت وه عام جوياليل اور حالورول كى سطح يرا جاتے ہيں، جويائے اور جانور بھى اپنى جنبت اور نزبيت سے تجھ رہنمائی ماصل کر لینے کی ہنداد رکھتے ہیں مگرانسل ان انی کے مج رواراکین جب من مانی برا جابل تو ده بهائم دانیم موجی بیجے جبور جانے ہیں بہائم ا در العام ابنی ایک خاص روشن سے مہد منہیں سکتے۔ مگر خود حضریت البان جب جاہے تو دہ غلط رئس برا نتا ہے جا سکتا ہے حبر کواہ ط کرنا ہی منظل ہوتا ہے۔ بہائم اور افعام سے مثال کا ایک بہلور بھی ہے کران کی تم زکوشیں اپنے ما دی در اس کل کے حصول میر مرکوز ہوتی هیں جسمانی نشودنماا ورخوراک کاحصول ہی ان کی مسامی کا محود سے۔ لیساگر اُنان بھی ما دی مفادات کو ہی زندگی کا مقصود و منتا سبھے لیے تووہ بہا م كى سطى كى زندگى كزارنے لكر، جانا ہے فلگرجب وہ الله كى هدایت سے رواردانی کرمے اس کے برعکس رونس زندگی اختیار کرنا ہے تو دہ گراہی وانعام سے بھی آگے مکل جاتا ہے۔

فلاضرال

۱- بط البالگا ہے جیسے کفار بیں سے اکٹر سنتے اور مجھتے ہیں ۲- بط اکٹر سنتے اور مجھتے ہیں ۲- بط الکٹر سنتے اور مجھے ہیں ۲- حالانکہ بر توجو با بیل کی طرح ہیں جو محدود معافت اور مسجھ رکھنے ہیں ۔

منال مهام مراهد مي المارة مراهد المارة مراهد المارة مراهد المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة الم

مس سے بہا ہیں۔ ہیں امم سابقہ کے اتحال کے بتیجہ ہیں جن مختلف صورتوں ہیں عذاب نازل ہونا رہا ہے بہرکا ندکور ہے کئی ہمت بر سیجاد کا عذاب ہی عذاب ہی کو جنگھا و نے بجرا ایسی کو زمین میں دھندی با گیا کے سی کو بانی بیس عزت کردیا گیا۔ انٹر تعالی نے کسی نیوسلم نہ کیا بلکہ ان لیکوں نے نو دابتی جان برمنط لم و صاب نے۔ برمنط لم و صاب نے۔

به وگ مختلف نوجیت کے عذابوں میں ببتلا ہوئے بہ دہی تھے جہوں نے بیرالٹرکے مہارے نائش کے اور مصیبت کے وقت برنمام مہارے بے سود نابت ہوئے اور کوئی سہارا بھی ان کوفا در مطلق کے عذاب سے نہ بی رکا اللہ بی سر مہارا بھی ان کوفا در مطلق کے عذاب سے نہ بی رکا اللہ بی سر مہاروں برخکیہ کرنے والاخود کہاں محفوظ و مامون رہ سکت ہے۔ معمول معنی ہوئے مہنوں نے انٹد کے سوا و وسرے سہارسے بجرائے من اللہ کی ربنا یا ہس نے ایک گھر اور سب گھروں میں بودا مکر ٹی کا محمر آگران کو سبھ ہوئی۔ گھرامن اور سکون کا گہوارہ ہونا ہے۔ موسموں کھر آگران کو سبھ ہوئی۔ گھرامن اور سکون کا گہوارہ ہونا ہے۔ موسموں کے نیبراور نبدل میں انسان کی بناہ گاہ ہوتا ہے ۔ اور مکوئی کا گھر نرسکون کا گہوارہ بن سکتا ہے نہ بناہ گا زندگی کا تحفظ ہونا ہے ۔ اور مکوئی کا گھر نرسکون کا گہرارہ بن سکتا ہے نہ بناہ گا

مختف مقا مات پر فرائ کے میں غیراں کے ساتھ تعلی اور راہط جو ڈنے کے منعلق فرط یا کہ وہ معبود ان کی مدونہ کرسکیس گے۔ نہ ہی وہ ان کی مدو کر سے ہیں ربلکہ جب اللہ کا حسکم میہ نجا تواہوں نے ان مشرکیین کی نہا ہی میں اضافہ کیا۔

سورة فاطرابیت ۱۱۱-۱۱۱-۱۱ میں بمضمون برا واضح کیا ہے

كلام بين عَنْ الدَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَا النَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرَّتُكُو لَهُ اللَّهُ النَّاسُ النَّهُ النَّهُ النَّاسُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

معہوم۔ رات نگان ہے دن سے اوردن کونکا نا ہے رات سے۔ اور سخر
کے مورج اورجی ند برایک روال دوال ہے ایک ٹھیلئے وعدے پر ربالند
ہے تہا را رب سس کی بادنا ہی ہے اور جن کوتم بچارتے ہورس کے سوا ما کسی ہی ایک جھیلے کے رامی) وقطیر کینے ہی تھیور کی گھٹلی پر باریک بردہ) اگرتم اُن کو بچارو ایک میں میں میں میں ہے تہا ری بیار۔ اور اگر مشنیں تو تمہا ری مدد کونہ بہنیں اور قیامت کے دن تمہا ری بیارے میں کے دن تمہا رے شرک کھٹر لئے سے انکار کر دیں کے اور کوئی مجھے کو بنائے گا جیں کا جیں باک کے دن تمہا رہے کے رامی)

بھردہ آبیت مبارکہ قادر دوالجلال کی طرف سے آتی ہے۔ مساحبان سینے مگرول تھام کے۔

الے لوج اللی تم ہو تحاج اللہ کی طوت اور اللہ وہی ہے لیے ا

بهت خوبول والار

ان ان این کے ہرفرد طقے رگردہ کو مخاطب کرکے جن میں ظاہری صاحبان اقت راد و جبر دست مجمی جی جی ایک آفاقی خفیفت کی طرف تطبیف است اور کیا ہے۔ رسب مختاج جی را مائند کے سامنے بسب دہی خوبجون الا ہے برواہ ہے۔

### فلاصم

ا۔ انڈ کے سوا دوس سے مہارے بکرانے والوں کی شال کہیں ہے جیسے
ایک سکوئی۔
اور وہ مکوئی بنائے ابک گھر
سور اورسب گھروں سے بودا گھ کرئی کا ہے۔
مہر کامش غیراد ٹیر کے مسمہاروں پر جینے ولاے جان کیتے یہ مہارے
کفتے ہے و قدمت اور ہے کہیں۔

## 1000 Sie 5, 10-01 30

صرب اکفر منالاً من انفسکفر من آکمه من قاملکت اینانگر من شرکا و فی ما رز فی نگر فائت و فیده سو آئ نشا فو زه مرکنی می انفسک اینانگر انفسکور گذارک نفصل الایات لقی هم یخفی کو نفای نسب معقوم ما دند تهار مرسائ خود تهاری این مال سے ایک مسئال بیان کرا سی جی فلا مول کے تر الک ہو کیا کہ رس الرقم ادر وه مس من مرامر کا حق رکھتے ابوا ور ابن سے بھی دلیا ہی اندلینہ مرکبی ایر اللہ اسی بھی دلیا ہی اندلینہ مرکبی مرام کھتے والوں کے لئے کھول کر نشانیاں مرکبی ہو الوں کے لئے کھول کر نشانیاں میں اس ان کرتے ہیں ۔

یہ مثال ایک دمیزی حقیقت پر مبنی ہے جو ہمارے روزم و کے شاہر میں ہیں ۔ اللہ آقانی میں ہے اور مشرک مجی ہیں ۔ اللہ آقانی میں ہے اور مشرک مجی ہیں ۔ اللہ آقانی فرماتے ہیں گر متب رسے خلام لوزر یاں جو تمہا رسے تصرف میں ہیں کیاتم ال کو اپنے مال ۔ جا بیواد بیں اپنا شرکی بنانے کا تصور کرسکتے ہیں ۔ حالا کہ غلام اور لوندی تی فین تراف و آقا سے کسی طرح کم تر نہ ہے ۔ سا اور لوندی تی فین تراف نزد در نہیں

والمراث ال

ا۔ ایک متال منزکین کے روزمرہ کے حالات زندگی سے اللہ بال

الحرال المعاد

ا۔ کیمی نہارے علام الفری طرف سے دی گئی روزی میں تہا رہے ہوار کے اور تہارے وار کے اور مال کے اور تہارے حفوق کس روزی اور مال در کال بھی برابر ہیں۔

## J 60 00 3 30 - 14 - 1 130

سورة والمراس المراه المادة المارام

وَمَا لِيَسْنَوْنَ الْمُ عَنْمِي وَالْبَصِينِ لِهُ وَلَا النُّفِلُ لَمْتُ وَكَا النُّورُ لَا النُّلِ الْمُواتِ وَلَا النَّالِ الْفَالِ الْمُعَيِّمُ مَن يَسْفَا رَقِ وَمَا اللَّهُ يَسْفَوِجٍ مَن فَى الْمُعْوَلِهِ اللَّهُ وَلَا الْمُعْرَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْرَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللْلِلْ اللَّهُ وَلَا اللَّلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْلِلْ اللْلَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْلَّهُ وَلَا الللْلَّذِ اللْلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْمُوالِمُ الللْمُولِ الللْمُلِقُلُولُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمِ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِلَّا اللَّهُ الللْمُلْمُولِ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الل

ان آیات سے قبل آیت نبر ۱۸ میں مذکور ہورہا ہے۔ قباست کے دن کا جسس کے سائنے مثالی اور واقع ہوجائے گی ۔گزیشتہ ایت میں فرایا۔ اورم اکھائے گا کوئی ہوجے اکھائے دالا دوسرے کا اگر کیا رہے کوئی ہوتھوں مرت ایت ایس سے مجھے اگرچے ہونا طاہ اللہ میں سے مجھے اگرچے ہونا طاہ اللہ تو ہونا طاہ اللہ تو ہونا سے ایک کوئے وہ کوئی مذا کھائے ہیں اپنے دیس سے میں دیکھے۔ اور قائم کوئے ہیں اپنے دیس سے بن دیکھے۔ اور قائم کوئے ہیں اپنے دیسے کو اور اللہ کی طرف ہیں ماز۔ اور جو کوئی سنورے گا۔ وہ سنور بھا اپنے بھلے کو اور اللہ کی طرف ہے موسط کوسے آگا۔

بہاں ڈوایا کے جوہی سنورگیا وہ اور دومراجس نے ابنے آب کو فاک میں اوصف دیا ۔ دونوں برابر تو ہنیں ہوسکتے ۔ جیسے اندھا صاحب بسا رہ کے برابر نہیں ہوسکتے ۔ جیسے اندھا صاحب بسا رہ کے برابر نہیں ہوسکتا ، ما یہ حور کے برابر احل کے برابر نہیں ہوسکتا ، ما یہ حور کے برابر اور ذندہ مردہ کے برابر ۔ فرق صاف کل ہر ہے ۔

### فلاص

ا۔ اندھا صاحب بھاہدت کے باہر مہیں۔
۲۔ اندھرا انجائے کے برابر نہیں۔
سا۔ سابہ لؤکے برابر نہیں۔
سا۔ ندہ مردے کے برابر نہیں۔
سا۔ وندہ مردے کے برابر نہیں۔

کس طرح کا فریسلمان سے برابر منٹرک رمواحد کے برابر بہتیں سوسگا۔ اور مزکی رغیرمزکی محیرابر بہیں ہوسکتا۔

منال ١٠٠٠ المالي المرابع المرا

سورة الزمر- آرست - ١١٩

 ممٹہ ہے ۔ انتذابے بنلائی ایک مثال ایک مرد ہے جسس میں بہت سارے سرمکب ہیں جو آبس میں اختلات رکھتے ہیں را درمرد ہے پورا ایک مابک کارکوئی برابر ہوتی ہے ان کی کہا دست رسب خوبی اللہ کو ہے ۔ میکن سب بوگ سبحہ نہیں رکھتے۔

مس آیت سے پہلے کی دوآ بینون میں امتار نے فرمایا۔ "درہم نے بیان کی توگوں کو کس قرآن میں سب جنر کی مثنال ناکہ وہ فورکریں فاکن ہے عربی زبان کا حب میں مجی مہیں ناکہ دہ منتفی، ہو جا میں "

سس مثال ہیں دور دوں کی کیفیت کا بیان ہے ایک مشترک جومتعدہ مالک البس ہیں اخلات رکھتے ہیں. للبذا اس کی کیفیت کا اندازہ کیجئے بہس کی بہت نی کا اعاظر کیجئے ، نفسیاتی طور بر کس قدرا لجھا اور بنا ہوا ہے بہشخص ہیں کے مقاطے ہیں موصد ہے ۔ ہو صرف ایک ہی فالک کا فرا بردار ہے اور ہی وجرسے دہ سالم مرد ہے ۔ مرف ایک ہی فرا بردار ہے اور ہیں وجرسے دہ سالم مرد ہے ۔ سس کی کیفیت ہے کہ اسے اپنے مالک کا خرا بردار ہے اور ہیں کے حکم کا بہس کی رصاکا بہت ہے کہ اسے اپنے مالک کا حکم مانا ہے بہس کے سکون اور بہت ہے ۔ کہ ایک ہی مالک کا حکم مانا ہے بہس کے سکون اور اطبینان کا کیا ہو جینا ۔

فلامر

ا۔ ایک مثال ایک مرد کی جب کے بہت سارے مالک ہوں ۔ ا۔ دو مالک ہوں ۔ ایک مثال ایک جوں ۔ ایک جوں ایسے جرابیس میں اختاف رکھتے ہیں ۔ اسے ۔ کس کے متفایعے ہیں ایک اور مرد جو سالم ایک ہی ذات کا جا ہے ۔ کس کے متفایعے ہیں ایک اور مرد جو سالم ایک ہی ذات کا جا کہ ہے ۔

اللم یدوونوں مروایتی نفسیاتی محیقیت کے محاظ سے برایانہیں ہوئے۔

۵۔ سب خوبیاں اللہ کے گئے ہیں ،مگر مشرکیں کس واضح فرق کو فیسس نہیں کرمسکتے ۔

## منال - ۲۸ - صاحب الوربر عمل کی مثال ا رجنت اور دوزخ کی مثال)

المسوره محسد آیت را ۱۱ اد ۱۵

اَ فَهُنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ تَرَبِّهِ كَمَنَ زُينَ لَهُ سُوْءِ عَمَلِهِ وَانَّبُهُواْ الْهُوَاءِ فُمُ (٣) مَثُلُ الْجُنَّةِ اللَّيْ وَعِلَ الْمُنَّقُونُ فِيهَا انْهَا مِنْ مَنْ الْمُنَّعَقُونَ فِيهُا مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَمَلِ الْمُنْ عُنْ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

مفہوم ۔ بھلا ایک جوبات ہے واضح راہ بر لینے رب کی طرف سے برابر ہے ہیں کے جیس کو محلا دکھا یاس کا براکام اور چلتے ہیں اپنی فوہا

کے: کھے (۱۱۱)

منال جنت کی جو وعدہ ہے ڈر دالوں کو اس میں بانی کی بنہر ہی ہیں جو اور د دودھ کی بنہر ہی ہیں جو اور د دودھ کی بنہر ہیں ہیں جن کا دالقہ مذ بدلے گا را در شراب کی بنہر میں ہیں جس کا دالوں کو را در شہد کی بنہر ہی ہیں جس کا جھا گے انا رایا ہمرا در سے میں سب طرح سے میوہ جانت کا در خفران اپنے رب کی طرف سے رکیا یہ برابر ہے کس کے جوسرا رہا ہے کے جس را در بلایا ہے ان کو کھوات

بانی چوکائے ان کی آئیں روا)
کے ماہیں بنایا ہے اور ہی سے ۱۲ ہی ایک ادر احتیازی نان کا فراور سوال کے ماہیں بنایا ہے مقرد احتی داخل کر بھا۔ اہل بقین کوصالی کو حقت بیں میں جسس کے بنج بنہ ہی ہی اور مسنکر لاگ رہے ہیں اور کھائے ہیں میں جسے جو یائے۔ ادر ہمک ہے گھران کا "

مہن ہونے کو جواول سے متنظ مفادات سے متنظ ہونے کو جواول اللہ کے کھانے اور دیا کے دنیوی مفادات سے متنظ ہونے کو جواول اللہ کے کھانے اور دستے سے متال دی سے اور اہل بھٹین اور صالبین کے لئے ۔ جنت کی لشارت دی ہے ۔

بهر فرمایا که دو استحاص جن میں سے ایک اپنے رہ کے دائنے رہے برا مرا م اور دومراس کوبرے کام مھے نوائے ای اور جو اپنی جوابات تعصیات کی عینک سے ویجھا ہے اور ٹرائی بھی اسے تولی نظرا تی ہے۔ زواول كيسيد برابر ہوسكتے ہیں۔ جیسے ان كا انجام كا دا يك جنت بنر، اور دورا وورن ين موكا - اورجست وه سس من إني كي تربي بي مكريه بالي او زر راي اي والمام كرهم على مع الوسيام والى مه الدرجيك إلى مع المرابية ا بک استم کی کس سکانے ملکی ہے جو منطق منی کی وجہ سے بیدا ہو جا اللہ ہے مكران نبرول كا باني تو سے ميز ابركار دوده كي نبري سركا دائة : دلكا بمعينه تروتا ره نوسش ذالقه ر چ گارمزاب بهوگار جوسینه س بست لزيد اوكا. اور منه ملى نهر موتى منه كلى البا بوجناك الدكران كيا كيا بوكار اور برتم كالحيل بوكا ادران سب برستزاد بركداك زائد بريدان " طرف سے مغفرت الل بولی اس کے برقس وہ شخص جراینی ایا اس اس اس اس م بن اور تس کے برے اعمال اسے ایکے نظر آئے کس کا انجام یہ ہے۔ این الماسين سداره كاراوروبال اصع بين كو كهولنا يا في ملى كار برا تنوار إ

# كاث مح ركم در كار

ا- ایک دو مراج لین برے کام کو کھلا بھت ہوئے بین رہتے بر۔

۱- ایک دو مراج لین برے کام کو کھلا بھت ہے اورا بنی خواہنا ہے۔

تفسس کے بیجھے چیت ہے برابر ہیں۔

۳- متال جنت کی حبس کا دعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔

۱- سس میں منہریں ہیں جن کا بیانی برسے باک ہے۔

ب - سس میں دودھ کی منہریں ہیں جن کا ذائقہ نہ بدلے۔

ج - شراب کی منہریں ہیں جو بینے دالوں کو بہت لذیذ ہے۔

د - اور مصفیٰ شہد کی منہریں۔

ڈ - اور کس میں ہرت م کے بھیل ہوں گے۔

ذ - سب سے بڑھ کر مفقرت ان کے رب کی طرف سے رکیا برابر

ذ - سب سے بڑھ کر مفقرت ان کے رب کی طرف سے رکیا برابر

ہے ہیں اور وہاں اسے کھوں ہوا بیانی بینے کو ملا ہے۔

ہے ہیں کے ۔

ہے ہیں کے ۔

# 1 000 3 000 - 49 - 10°00.

سورة الجرات - آيت ١١

النَّهُ الذِينَ المَنُوا الْجَتَنِبُوا كَتَابُوا الْطَنْ الطَّلْ الْ الطَّنْ الْ الطَّلْ الْعَصَالظُونِ السَّا الْعُصَالظُونِ الشَّا الْعُصَالِ الشَّا الْعُصَالِ الْعُصَالَ الْعُمَا الْعُصَالِ الْعُصَالِ الْعُمَا الْمُعَمِّ الْمُعَمِّدُولُا وَالنَّا الْعُمَا الْمُعَمِّدُولُا وَالنَّا الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَمِّدُولُا وَالْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتَمُولُا وَالْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

مفہوم کے المیان والو! بہت ریا دہ فیاس ارائیاں کرنے سے بہر مفہوم کو کیونکہ کھان وفیاس سے گھناہ بھی ہوجا تا ہے۔ لوگوں کے حال کا بخست زکیا کرو۔ اور ایک دوسرے کی غیبیت بھی ذکیا کرو کیا نزیس سے کوئی یہ لیسند بحرتا ہے کہ وہ لینے مردہ بھائی کا گونشت کھائے اور لوگ سس سے گھی کھانے لکیس اسلامے ڈرو لیے شک وہ بڑا توب وتبول کونے والا اور رسم کرنے والا ہے۔

مہر ہوں ہیں بینے نوا داب معامرہ سکھائے گئے ۔ انسانوں کے مہر ہیں رہنے کاطراق جسن بہی ہے کہ فیاس ارائی سے برہنری معاشرے ہیں رہنے کاطراق جسن بہی ہے کہ فیاس ارائی سے برہنری جلتے کہس کی وجہ یہ بنلائی کہ مخال اور فیاس گناہ بھی ہوجا نے ہیں۔

نقول نشاع:-

وں معرفہ فیرسے نشینی برگمال و گرال جند مجوب نشینی برگمال و گرال خیمہ در کو تے تضین زن کرگمال جزئیت

سائقہ ہی بہ بھی بنادیا کر توگوں مجے حالات کی مجتنب نرکیا کرور لب اونات صافتہ ہی ہے۔ ان معاشر آن آوا

کے بعد ایک بھٹ بڑی معاشر تی برائی کی نشا ندہی کی بربرائی کے عبارے معاشرہ میں برطبقہ میں ہرمقام بردا ضل ہوجی ہے یہ بربرائی کو عببت کہتے ہیں کو عببت کہتے کہا کہ فیاحت وکما ہیت کو ایک مثال سے دافنج کرنے کی کوشش کی مثال بہت کو کہا ہے مردہ مھائی کا گوشت کھالے کے مزاد دن ہے۔ کوکسی کی عنیت کونا اپنے مردہ مھائی کا گوشت کھالے کے مزاد دن ہے۔ ایک معاشرے سے نما م افراد مجائی کھائی ہیں کسی بھائی کے لبسر لبشت کی برائی کونا جس کی وہ مرافعت بھی تنہیں کرسکتا ۔ ادر جس کا اسے علم ہی برائی کونا جس کی وہ مرافعت بھی تنہیں کرسکتا ۔ ادر جس کا اسے علم بھی تنہیں المیت کرنے والے کا چونکہ بھی تہیں المیت کرنے والے کا چونکہ

مفادہ و آہے جے کھانے ہے تشبیہ دی گئی ہے ۔ لینے مفاد کے صول کے اپنے ہوائی کی بنال کئے اپنے ہوائی کی بنال کئے اپنے ہوائی کی بیس بینت برائی کوکے مفاد حصل کرتے ہوائی سی منال ایلے ہی جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو رجب مردہ بھائی کا گوشت کھانا مکردہ ہے اور کوئی شخص ہی جیجے فعل کا مرکحب بہیں ہوسکتا ۔ تو پھر کسی میں مائزتی برائی یعنی غیبت کا ارتکاب بھی اتنا ہی مکردہ فعل گردانا گیا ۔ جسے کرنا طبع سیام برانا ہی گلال ہونا ہے رجنا ایک دنیا دارانا ن برمردہ بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے ۔

### فالصرف

ا۔ کے ابیان دالو قبال ارا یوں سے برہبر کرو۔
۲- لیص ادفات گیان اور فیاس گناہ بن جا تا ہے ۔
سا۔ لوگوں کے حال کی جاسوسی نہ کرو۔
سے ایک دورے کی غیبت بھی نہ کیا کم و۔
م۔ ایک دورے کی غیبت بھی نہ کیا کم و۔
۵۔ غیبت کرنا الیے ہی ہے جیبے مردہ کھائی کا گوننت کھانا ہے۔

# منال ١٠٠٠ ما حارفة في الرحيد ا

سورة في آيت ٢٧١ - ٢٧١ -

و كَفُرْا هُلَكُنَا قَبْلَكُمْ مِنْ قَرْنِ هُمُ الثَّلُ مِنْهُمُ لِكَافَا فَنَقَبُوا فَيُ الْمُلَكُنَا قَبْلَكُمْ مِنْ قَعْبُصِ (٣١) إِنَّ فِي ذَلِكَ لِن كُرى لِمَنْ كَانُ لَا عَلَى اللهُ قَلْمُ اللهُ قَلْبُ اللهُ قَلْبُ اللهُ قَلْبُ اللهُ قَلْبُ اللهُ عَلَى اللهُ قَلْبُ اللهُ قَلْبُ اللهُ قَلْبُ اللهُ قَلْبُ اللهُ عَلَى اللهُ قَلْبُ اللهُ قَلْبُ اللهُ قَلْبُ اللهُ قَلْبُ اللهُ اللهُ قَلْبُ اللهُ اللهُ قَلْبُ اللهُ ا

عرفی اور دنتی کھیا ہے ہم ان سے بہلے مسالی ہو و ت بیل روست سی ان سے اور کر ید کرنے لئے شہوں ہی کہیں ہے کھا گئے کو میں اوسی کسی سوچنے کی جگہ ہے ہی کرجی کے اندرول ہے ، یا میں کان دل لیا کر راہی)

ان دوا آیارت بن صاحبان قوت و شعکت و جروت کی ملکت بهان ازنی ہے۔ ایک نمالی فراستے ہیں کر اس سے قبل ہم قومت اور طاقت میں بہت ہی زردست قون کوئ کی میزید و تدن است عودی بر مخت خر کردی بس. زیاده دور كول ما ما مين المحين من مركها كالحراطات الملت الملت من مورد ع وب بس بونا - المال م اس وم الطنت، ما در الله الدر الله سرمیش خاندان کی حکومت کئی سوسال تک قائم دہی ۔ کہاں ہے وہ حکومت العرض رائعي رائي مكومتين فوموں مے عودے وزوال اور مدو عزر زمان كا شكار مولر من موجى أي بس سے قبل مس طرح قانون قطرت النا فوتوں كوختم كرميا ہے جو اس کے خلاف بر مرسیار رہیں ان کی قرت کا برعالم تھا کہ شہروں اور فلوں میں لفنی سیاتے سے مجموجب عداب آیا توان کو تھا گئے کا تھا نہ ما ملامنال م خری آبیند پی سے اور مثال یہ ہے کہ استدنعانی کی ان واضح نشانیوں سیصیت اورسی کون حاصل رتا ہے محس کے مینے میں فلیسلم ان ما وہ کال الماکر سے اور ہمتن گوئش ہوکر لوری توجہ ہی بر مرکور کردے . قلب سیلیم العدی خاص منب سے اورسائد جب وہ ہمرین گوش ہو اور اوری توجه (CONCENTRATION) سے سے رانوسونے برساکے كاكام ب

ا- ہم سیلے بھی کھنی سٹ ان و شوکت اور قوت دالی امنیں ختم کرھیے۔

۲- ان کی قوت کا یا عالم مقاکر وہ ستہردن اور قلعوں میں نفت گاتے تھے۔
۳- جب عذاب کی تو ان کو بھا گئے کا کھکا نہ ملا۔
۷- ان باقوں سے تعبیمت وہ عال کرتا ہے حبس کے بیس قلب بیر ہو۔
۵- یا وہ ہمہ تن گوشش ہوکر پوری نوج سے بات کو سئے۔
میں اسلام فوم صل کی بیرعد اسلام کی میں ال

سورة العشررات بساس الم

فکیک گان عذا اپن و ن درس از آا ارس آنا علیه فرصین که قرار اس و ایست و کان کیست و کا افت کرای اس و کفت کی کیست و کا افت کران اللب کر فیم کل من میگر کران اس و کفت کی کران اس افت کران اس الفت کران اس کر فیم کل من می کران اس المحرک می می کرد اس المحرک اس المحرک می المحرک اس المحرک المحرک المحرک المحرک المحرک المحرک الم المحرک المحرک

#### والمسال

ا۔ قوم صالح برانٹد کا عذاب ایک عیکھاڑکی صورت میں آیا۔ ۲۔ سس عذاب کے نتیجے میں ان کی کیفتیت ایک روندی ہوئی کانٹوں کی باڑ کی طرح ہوگئی۔

## من ال المار من الناق الرواي في وال في والن في الناق المارة

#### سورة الواقعم ع سے مم

وَكُنْتُوْ اَنْ وَاجَا تُعَلَّمُهُ لَا مَا اَصَحِبُ الْمَيْمَتُ وَلَا مَا اَصْحَبُ الْمُيْمَدُولُا وَالسَّبِعُ وَالسَّبُعُ وَالسَّبُولِ وَالسَّعُولُ وَالسَّبُولِ وَالسَّبُهُ وَالسَّبُهُ وَالسَّبُهُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُ وَالسَّعُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالْمُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالْمُولُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالسَّعُولُ وَالسَّعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالسَّعُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالسَّعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْم

ثُلُّة وَمِنْ الْرُوْرِلِينَ ١٩ وَ ثُلَّة وَمِنَ الْآجِرِينَ ١٨ وَ وَثُلَّة وَمِنَ الْآجِرِينَ ١٨ وَ اصْعَلَى السِّمَا اللهُ مَا الْحَدِينَ ١٨ وَ اصْعَلَى السِّمَا اللهُ مَا السَّمَا اللهُ مَا اللهُ

ادر تم به و صاو نین گرده را ایم دا من دلے . کون بی داستے والے ۱۸) همهم اور باش والے کون بی بابن وللے رق اور بیش سین روا) وہ لوگ ہیں مقرب راا) بامخوں میں تعمت کے راا) ابوہ ہے بہاول میں سے رااا) اور محقور سے ابی بھیلول میں سے (۱۸) بیٹھے ہیں ملیکول برسونے سے بنے (۱۵) سے وسینے ان زرایک دوررسے کے مفایل دالا) بھرتے ہیں ان کے ادور داولے مدار ہے دلے (14) سے آب کورے اور جام اور بیالے نظری مزاب کے (١٨) حسس سے مرو کھے اور نہا سکے روا) اور میوے جوالتے جن لیں اور) ادر گونشت اڑنے جانوروں کا جسس قسم کا جی جا ہے (۲۱) ادر گورماں مرحی انھوں واليال (٢٩) جيب لينظر بوئے موتی (٢٣) ؛ بدلس كا جوكرتے كفے (٢٢) تہيں سفتے ولى بكن اورى جوك مكانا روم) مكرابك قل سلام سلام (٢٧) اوروات ولاے کیے داہتے والے (۲۵) رہے ہی گانو جا الی میں کے درخوں میں (۲۸) ادر كيلے روم) اور جياؤں روم) اور باني بہتا ہوا رام) اورميوے كثرت سے روم) نہ لو سے اور مذروک رسم ) اور فرش بھے ہوئے رسم ) ہم نے وہ عور تمل کھائیں ایک کھان ہر (۵۳) بھرکیا ان کو کواریاں روس)

ان آبات میں آبت کے سے کر آبت نمبر اس کے دن نوع آبانی کے دن نوع آبانی کے دن نوع آبانی کے دن کر آبت نمبر اس کی کہ است کے دن نوع آبانی کے بنین گروہوں کوان کے اعمال کی نسبت سے ان کے ساتھ جزا درزا کا معاملہ طیبونا منا ماگیا۔

العدنالي ان آيات بن فرالت الي كدلوع الما في قيامت كدن ننو كروسوى

یں میٹ جلسے کی۔ ایک وائی مازدوالے دوررے بائیں مازدوالے۔ اورنقیرے سب سے ایکے ہوگے۔

بوگردہ سب سے بہتس پیش ہوگا دہ مقربین کا گردہ ہوگا۔ جن کو اندم کے طور پر گئمت کے باخ عطا ہوں گے۔ مدسونے سے بناگوں پر گاؤ تیجے الگائے ایک در رے کے بالمق بل بیٹے ہوں گے۔ ان کے اردگرد نتقری نزاب کے ہے۔ ہوں اور جا اور جا ہے ہوں گے۔ بہ سرّاب بی ہوگی جو سے ہوں گے۔ بہ سرّاب ہی ہوگی جو سے ہوں گے۔ بہ سرّاب ہوں کے بہ سے مراب ہوں گے۔ بہ سرّاب ہوں گے جو دہ ختی میں سے نہ طبیعت میں گرانی ہوگی اور نہ نشنہ ان کے لئے کھل ہوں گے جو دہ ختی کریں گے۔ اور ارد تے طیور کا گوشت حب قسم کا ان کا جی جا ہے اور بڑی بڑی ہو تھے لیے ہوئے موقی والی خوصورت دو شرزائیں۔ جھیے لیے ہوئے موقی الیے باحل میں بھوٹ اور کو کہ اور کو ان گفتگو سوائی محاصل ہوں کے بھوٹ اور کو کہ اور کو ان گفتگو سوائی گئی ہوگے کہ وہ ل گفتگو سوائی کی ہوگی ۔ یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ اور کس انبوہ میں میہلوں میں سے گزن سے کون سے کون کے ۔

و وسرا گرده و دابئی باز و بیشنگ ہوگا ۔ جو بیری کے کا نتوں سے باک درخوں و وسرا گرده و بین باز و بیشنگ ہوگا ۔ ادر بیوے کیلے نتہ در نتہ ہوں گے ۔ جو درگھنی بہتا ہوا بانی بینے کو ہوگا ۔ ادر بیوے کشرست سے ہوں گے ۔ جو درگھیٹ کے اور شہی ان کی میووں کے کھانے میں کوئی رکاوٹ ہوگی اورا دینی باعز سے بیسے کی علی باعز سے بیسے کی باعز سے بیسے کی میں ہول گی ، کچھونے سکے ہوں گے ، دونیز ایش جو کی رکاوٹ ہوگی اور روحانی کا لاسے ایک نوام میں رہے ہوگا ہوں کے دونیز ایش جو دل لبھاتی ہیں ۔ ایک ہی گرکی اور کو اربال میں ایک ہی جو لبھاتی ہیں ۔ ایک ہی گر اور کو اربال میں ایک ہی بازو وا لوں کے تے ہے ۔ کس گردہ میں میہووں سے بھی کو شت ہے ۔ کس گردہ میں میہووں سے بھی کو شت ہے ۔ کس گردہ میں میہووں سے بھی کو شت ہے ۔ کس گردہ میں میہووں سے بھی کو شت ہیں ۔ ورگ میں میں ہیں ۔

مابين بازد والے گرده كاير حال ہے كرده كي كياب ادر علت بانى بن

ہوں گے۔ اور ان کے مروں بروھوئیں کی جھاؤں ہوگی۔ جونہ کھنڈی ہوگی اور نہ اى عوات كى بوگى - يال البته كس مقام سے يہے ده برائے أسوده حال لوگ نے اور گذاہوں کی لذت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور گناہوں برصد کے ساتھ فائم تھے۔ الی تبیوں گرد ہوں کے اعمال اور انجام کا فرق بیان ہوا۔ مبقدت سے صائے والا گردہ میں صدیق سنبرا ۔ صالحین اور جولوگ ان کی اتباع کریں گے۔ ان کوجن العام سے نوازا جائے گا۔ وہ محفیما نعام ہیں۔ بدلوگ الیے سطحتے ہیں جسے مہان مصوصی ہیں ال كے ان كا انظام كيا كيا ۔ ہر سفے محدہ وافران كے نے صافر روى كى ہے۔ ان ما حروم الله كي مثال تود نبوى صطلاحول بير بي دى عامكتي تقي ـ اور بيم الوب إنا ا کیا ہے میں پر حقیقت ہے کہ وہ مسبا اپنے الزادراین نکل ادراین خصوصیات میں ان اسنیا مصر کہیں زیادہ مہتر ہوں گی جن محد سے اللہ کی مثال دی گئی ہے۔ وو مراکرد، یایش بازو والاراع ونیا باش اور وایش بازد کے نظریا ست یں بی ہوئی ہے۔ بی ہیں کرسٹ کر آئے کی نظریاتی تعتبہ کے بیجے احد تعالیٰ کا برافاتی نظريه المرام على المريد المروضاحت طب ب كدارد والين اور بائي بازوى موجود ومشل کمش کا بورمطالعرفر الحام کاران کے احوال مجھے اس منال سے مما ثلت رکھتے ہیں۔ ایک لطبطہ بان کیا ما نا ہے کہ مسابيريا بين ايك مشخص نند و كافن از بن كرجال بن بوكيا طید استراکی تھا۔ لبذا فرسسے اسے جہنم میں سے گئے تودیاں پہنچ کو وہ کویا ہوا کراپ بحنت بیں بنے کرمزد کی ہے۔ فرانسوں نے کہا کہ یہ جنت مہیں جہم ہے۔ اس بہا

جنت بین بہتے کر مزد کہ گیا ہے م فرت وں نے کہا کہ یہ جنت مہیں جہنم ہے ۔ کس بہس بہت اس بہت نے جواب دیا گئے بھی ہے سا بر بالے کیمیب سے تو یہ جگہ بہتر ہے ۔ بیر بنے کروہ کا جے فرانی جمطلاح بیں گئی مقامات بر ر بغرین تو ذکر کر دم تھا است بر ر دا ہے بازد والا گردہ کہ کم مناطب کیا گیا ہے ۔ یہ وہ لوگ ہموں گے بو د بنوی ہوں بہوں بھی مرتا یا ماوت رہے اورب تھ ہی ساتھ الند انعالی کے ابدی بیتیام سے بیس بھی مرتا یا ماوت رہے اورب تھ ہی ساتھ الند انعالی کے ابدی بیتیام سے

بدایت بھی عاصل کرتے رہے اور اپنے امور کو کس ہدایت کی رکھنی ہیں اکثرہ بینیز طلح کرتے رہے اور جن کے نام اعمال گئ ہ و تواب کا حسین امتراج ہیں اور جن کی نہایاں ان کے گئا ہوں بر حادی ہیں۔ بر دا ہے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے دریا ہیں مثلا لم موجوں پر تختہ بندہیں اور د امن کو بچاتے ہیں۔ بال کھیمی کھیا ر د امن تر بھی ہوجا تا ہے۔ جو تفاضا سے بشریت ہے۔ یہ وہ ہیں جو اتحان ہیں اول بوزلینس توحاصل نہیں کرنے تا ہم کی صرور ہوگئے ہیں۔ ان پر بھی اللہ کے الفام واکر ہم ہیں رکو وہ کس نوعیت کے نہ ہیں جو بھیل کروہ کے اوپر ہیں اس کروہ ہیں بیملوں میں اور کھیلوں میں سے انہوہ کیشرمت مل ہیں۔

مسس کے بعد تیسرے کروہ کا مذکورہے جان بنرہ بختوں برسنتا ہے ، بوکس منزل میں نوا کمودہ حال تھے ، مگر کس اسودگی کوانہوں نے حصول رحمت فعدا وندی کے لئے کہ خال د کیا ۔ بر بائی بازدکی علامت ہے ، جر ابنے نظر بات فعدا وندی کے لئے کہ خال سے اسٹر نفالی کے غیض وغضب کی نشکار ہوئے این کا مشکا نہ جا ب کی گرف اور جانے با نی کے ورمیان ہے ، اوران کے مرد ل ان کا مشکا نہ جا ب کی گرف اور جانے با نی کے ورمیان ہے ، اوران کے مرد ل بر وحویت کی جا د ہونے ورمیان ہے ، بر مند کے بر وحویت کی جا د ہوئے ، بر مند کے بر وحویت کی جا د میں ہی جون حفد کی دجہ سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د سے انزا تے تھے ، اور کس بر صند کے د کس کے د کس کے د کس کی کا د کس کے د کس کے د کس کی د کس کے د کس کے د کس کے د کس کی د کس کے د کس

ارقیامت کے دن تمام لوعان فی بین گردموں برشخل ہوگی۔
۲- سب سے منفع دہ گردہ ہوگا۔ جوننیوں بین بیش سینس ہوگا۔ کس بر اللہ کا
بے بہا کوم ادر افعام ہوگا۔
۳- سس کے بعد د ومرا گروہ دا ہنے با زو والا گروہ ہوگا۔ بر بھی اللہ تنس الی کے
انعیم کاستی ہوگا۔

الم - تبسرا گرده با بنی با زووالا گرده به و گاجوالتر کے خیص وغضی کاننگار به کا در کا انتظار به کا در کا در

٢- دومزے كر وہ نيس ببلول بين سے بھى زيا و د ہوں گے اور جھياد لي سے بين سے بھى زيا و د ہوں گے اور جھياد بين سے بھى زيا و د ہوں گے ۔ اور جھياد بين سے بھى زيا دہ لوگ سنا بل ہوں گے ۔

# مال سهر حیات و بنوی مینال

سورنهٔ الحسارید مرابیت ۲۰

مفہوم ، جان رکھو کہ دنیا بہی ہے کھیل اور تن شا اور بناؤ رزبنین اور نفاخر ایک و وررسے کے ابین ، اور بہناس ڈھونڈنی مال کی ادر اولاد کی بنتل میند کے بوٹونٹ سال کی اور اولاد کی بنتل میند کے بوٹونٹ سال کی کوان کا میزہ اگئ بھرزور برس نا ہے ۔ بھر نو دیجھے زرو ہوگیب بھر ہوجا نا ہے رو ندا ہوا۔ اور بھیلے گھر بیس سخت مار ہے اور ممانی بھی اللہ سے رضا مندی اور دنیا کا جینا تو بہی ہے جنس دغاکی وسی

مہس سے فیل بی ایت میں مومن اور کا فرکے انجام کا فرق بنلابا ہے جس کامہس مثال سے گہرا تعلق ہے۔ لہذا بہتر معلوم ہن ا ہے کہ بہاں ہس ہم بن کامفہوم بھی بیان کر دیا جائے۔ "اورجولی لیفین لائے اللہ پرادر کس کے مب رسولوں بروہی ہیں ۔

السیح ایمان والے اور شہید لینے رب کے حفور ان کا ہے اجرادر ان کا ہے فرر اورجن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہا ری ائتوں کو وہ ہیں دوزخ کے لوگ جیات دینوی کے عارض ہونے کی مثال وی کہ یہ ایک کھیل تما ث بی ہے جسب نے بالا فرختم ہونا ہے رکھیل تماشے متعق نہیں ہوا کرتے ہیں ہیں بی بیسے والے ایک دو مرے کے ماجین زیب وزینت اور فخر و انباط کے بیسے والے ایک دو مرے کے ماجین زیب وزینت اور فخر و انباط کے عادی ہیں ، اور کوت ال ہیں ان معولی لوعیت کے مما طات میں ایک دو مرے بر روزی سے مال اور اولاد پر دو مرول بر افتان میں زائد حصد ال جائے راور کوت مال میں کو ان کو دو مرد ل بر افتان اور برزی حاصل کرلیں ۔

اور برزی حاصل کرلیں ۔

مس زندگی کی شال ہیں ہے جیبے بارسش کا بانی ربانی برس اورکس ان کا ول نوش ہوگیا ، کیو کرمس بانی کے ذریعہ سے مبئرہ اگ آبار جو مبزہ ہرطرت جھا گیا اور نمام زمین ہری ہوگئی بسیرہ اپنے جوبن برہ اور ہرطرت مرمزی اور سادابی نظر آبری ہے سبس کے بعد بہی میزہ زردی کا روی وصا رایتا ہے ۔ یہ زردی کمزووی کی علامت ہے ۔ یم زردی سے بھی اگلام صلم آجاتا ہے ۔ یہ رزدی کمزووی کی علامت ہے ۔ یم

زروی بھی بانی بنیں رمتی اروہی بنره کوی کا روب دھارت کے بعدروندا جا نا ہے ۔ لعنی سب کھے ختم ہوجا نا ہے اور انجام کا رمزل نا سے گردر دارلبقا بیس د الحل ہونا ہے ، وہال سخت عذاب ہے ، مال وہال اللہ کی طرف سے معانی اور رضامندی بھی ہے ۔ یہ ہے جینا ونیا کا جیسے بارٹش ہو ۔ بھر بیزو اسکے ۔ اور رضامندی بھی ہے ۔ یہ ہے جینا ونیا کا جیسے بارٹش ہو ۔ بھر بیزو اسکے ۔ بھر وہ زروہو ، اور بالا غرونداجائے اور خستم ہوجائے ، بھی زندگی ہے ایے نیا اور جند روزو ،

### المال

ار دنیا کھیل تمات کی اندہ ، جوعا دصنی ہے جسے نبات نہ ہے۔ اس برایک عارضی حگر ہے ، جہاں ایک دوسرے کے ماہین بناؤسسنگھار ادر تفاغر کا مقابلہ ہوتا ہے .

سو۔ ایک دوسرے برمالی اور عدوی لحاظ سے برتزی صاصل کرنے کی کوشش و روز ہے۔

ہوتی ہے۔

ہم ہے ہس دنیا کی منال بارس کے بانی کی سی ہے۔

۵ ۔ جسس بانی سے برزہ اگا ہے اور کی ان کا دل نوکش ہو جا آہے۔

۲ ۔ یہ ببرہ پھر ہرطرف تھیا جا نا ہے اور زبین مربیز دننا داب ہوجاتی ہے۔
۵ ۔ یبرببزہ بھر زردی کا روپ اختیار کر ڈبینا ہے ۔
۸ ۔ بھریہ زرد رون بانا سے ابنی طبعی عمرکو بہنچ کی ختم ہوجاتے ہیں۔
۹ ۔ یہ تمام تر بھر روند ہے ہوئے بھٹس کی مائند ہوجا تا ہے ۔
۱ ۔ سس دار فافی سے گزرکو دار البقائی منزل س تی ہے ۔ جہاں اطرکا عذا ب

۔ سس دار فافی سے گزرکو دارالبقا کی منزل م تی ہے۔ جہاں اللہ کا عذاب میں معافی ہے۔ جہاں اللہ کا عذاب میں معافی ہے۔ رضا مندی ہے اور مب کا استحصار سس دنیا کے عمال بررہ ہے۔ بررہ ہے۔

# منال ٢٣٠ - يود ك تورات والصالح في منال

سورة الجمعة مرايت ه مفتل التُورِّنة تَمْ الْمُعَدِّم اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْ

يَحْمِلُ النَّفَارُ مِنِينَ مَنْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا مِا يَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يُهْدِى الْقَوْمَ الطَّلِمِينَ (۵)

مفہوم مثال ان کی جن بر لا دی نوراست بھرنہ اٹھائی اہرں نے ۔ شال ایک مفہوم کی بیٹے بر لے جانا ہے کتا ہیں۔ بری شال ہے ان لوگوں کی جہوں کہ جہوں کہ جھوں کا جس کی بیٹے بر بے جانا ہے گئا ہیں۔ بری شال ہے ان لوگوں کی جہوں نے حصالا بن اسلاکی باننس اور الشرواد بہیں دیتا ہے انصاف لوگوں کو۔

المرد کی مثال دی کہ ان کو اللہ تعالی نے اپنی کتا ب نورات سے فوازا بیاشہ کا بینیا تھا جس کا نزدل ای سکے نے باعث معادت اور خروبرکت تھا ، گرا ہوں نے کس کتاب سے ہنفا دہ نہ کیا اوران کی مثال ہیں رہی جیسے ایک گدھے کی بیٹے برکتابوں کا بوجہ روہ ما ری عربس بوجہ کے بیٹیے وبا رہے مگران کتابوں کے علوم وفنون سے رمہنا کی حاصل نہ کرسکے گا ۔ یرمثال ان توگوں کی ہے جنہوں کے عامل کتاب ہو کرجی اللہ کی باتوں کو جھٹلا یا اورا میٹر راہ پر نہیں لاتے ہے افعانی کیا جو گورہ کو کو اللہ کے احدال عظیم کو لینی کتاب ہو گوں کو سے مرشوں کو اور کی دیا ۔ اور سے ابیٹ کی ہو گورہ مرکب اللہ کے احدال عظیم کو لینی کتاب مورکب من اور سے ابیٹ کی ہو گورہ مرکب کو گورہ مرکب کو اور کیا ۔ اور سے ابیٹ کی ہو گورہ مرکب کو گورہ مرکب کو گورہ میں گورہ کیا ۔ اور سے ابیٹ کی ہو گورہ مرکب کو گا ۔ اور سے ابیٹ کی ہو گورہ مرکب کو گورہ مرکب کو گورہ مرکب کو گورہ مرکب کو گا ۔ اور سے ابیٹ کی ہو گورہ مرکب کو گا ۔ اور سے ابیٹ کی ہو گا دا گیا ۔

خریسی اگر به مرک رود جول به مرید بهنوز خریانند

خلاصهر فی کا الی ہوتے ہے جی ہے فرانہ نازل ہوئی کی شال ہی ہے جیسے اور دوان کا دل ہوئی کی شال ہی ہے جیسے اور دوان کوسے کر جیلا جا رہ ہو۔

اب اک گدھا جس برلدی ہول کا جی اور دوان کوسے کر جیلا جا رہ ہو۔

اب ) بری مثال ہے ان لوگول کی جنہوں سے جھٹلایا اسٹد کی باتوں کو۔

ہے ) اور اوٹر راہ نہیں دیتے ہے انصافت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسٹہ

سے ہدا بیت اور رہنائی ماصل کرنے کے نے انسان بیں انسات کا ہونا است مزوری سے۔

# منال معر منافقین کے ظاہری مینال

سورة المنفقون رأيت بم.

وَإِذَا رَا أَنْهُمْ نَعْجِبُكَ أَجْسَا مُهُمُ وَإِنْ يَقُولُوْ تَسْمَعُ لِلْفُولِهِمْ لَكُونَ كُلُّ صَبْعَةِ لِلْفُولِهِمْ لَا كَانَهُمُ فَحُشْبُ مُّسُنَدُ اللهُ يَعْسَبُونَ كُلُّ صَبْعَةٍ لِلْفُولِهِمْ لَمْ الْعُدُونَ كُلُّ صَبْعَةً عَلَيْهِمْ فَمُ الْعُدُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَعَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَا حَدَى مُ هُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل

مفہم اور جب تو دیکھاں کو خوش لگیں تجے کوان کے ڈیل ڈول ، اور اگر کہ بر مفہم مفہم اور جب تو دیکھاں کے ڈیل ڈول ، اور اگر کہ بر اسے بیں جیسے مکڑی سطادی دیوار سے ، جو کوئی برجنے جانب ہم بربری بلا اکی وہی ہیں دستمن الل سے بیارہ کردن مارسے ال کی امند گان سے بھر سے ماتے ہیں ۔

اور خوشس کن ہے، وہ اپنے نظالی منا فعین کی مثال دیتے ہیں کہ ان کا ظاہر بڑا دلفر اور خوشس کن ہے، وہ اپنے نظا ہر کو ایسے آ رہت کرکے رکھتے ہیں کہ دیکھنے وہ کوان کا ڈیل ڈول ان کی جال ڈھال ان کا اندازادرائ کی گفت گو بھا جائے کوان کا ڈیل ڈول ان کی جال ڈھال ان کا اندازادرائ کی گفت گو بھا جائے کفشت گو میں وہ مراب دیاں ہونے ہیں، کیونکمران کا سا را دارہ مراب دیاں کا مرب ہوتا ہے لہذا اسے وہ آ رہت د بیراست رکھتے ہیں۔ ان کی دارہ مراب کی طل ہر برہوتا ہے لہذا اسے وہ آ رہت د بیراست رکھتے ہیں۔ ان کی

بایش دل مجاند والی کر سفے کو جی جا ہما ہے.
دود البعد ہیں۔ جسے دیوار برنکروی مظاکر اسے خواشنما

كرديا جائے ۔ اور داوار كے جلر عوب كس فكڑى كے بيجھے جھيا دست مائل.

کے اندر کی حنیب یہ ہے کہ انہائی بزدل ۔ ڈراب کوئی ذرا آواز بلند کرسے نوسجویں کم ان برکوئی آ فت برطنے والی ہے ۔ ذراسے کھڑاک سے برک جا بین ربرخوف ان کی باطنی خباتت کی وجہ سے ہے ۔ بہی دشمن دین وابمان ہیں اور دشمن جا عشت مسلین ہیں ۔ ان سے بہی مسلانوں پر فرض ہے ۔ انڈ تعالیٰ کے نزد یک وہ گردن زدنی ہیں اور کسس طرفت بھرے جا رہے ہیں .

فلاصرف لی باتن دل معانے دائی ہوتی ہیں۔
اران کی باتن دل معانے دائی ہوتی ہیں۔
اران کا خاہر الیے ہی ہے جیسے دیوار برنکڑی نگادی جائے اور اس سے
دیوار برنکڑی نگادی جائے ہی ہے جیئیہ جائی ۔
دیوار کے جلے بھیب جیئیہ جائی ۔
ار ان کی بزدلی کا برعالم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھڑاکہ بھی ہو تو برک جائی اور حائیں ان بر بلا آن بڑی ہے۔
دو حائیں ان بر بلا آن بڑی ہے۔
دور حائیں ان بر بلا آن بڑی ہے۔
در ہیں۔

منال الم ومرداري الحال ونفي رسم وقرارت

مُرُبِ اللهُ مُثُلًا لِلَّذِينَ كُفُرُوا مُرَاتُ اللهِ وَالْمُرَاتُ اللهِ مُرَاتَ اللهِ مُثَلًا لِلَّذِينَ كُفُرُوا الْمُرَاتُ اللهِ وَالْمُرَاتُ اللهِ مُنَا اللهُ مُنَا الْمُنَا المُنَا الْمُنَا الْمُرَاتُ وَمُولَ الْمُنَا اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ اللهُ مُنَا اللهُ الل

مرہ مل فروں کے لئے اللہ تعالی زوج نوح علیال ما ورزد جر بوط علیال الم مہم مہم میں اسے دوصالح بندا کی مثال دیتا ہے۔ کر یہ دولؤں عربتیں ہا دسے بندوں میں سے دوصالح بندا کے نکاح میں ایک ان کے نظام میں ایموں نے ان کان کے خیا منت کی اس لئے ان کے نئو ہرا ملا سے اُن کے خی میں کچیے حاصل نہ کرسکے ۔ ادرا ان سے کہا گیا کہ دوزخیوں کے ساتھ تم بھی و دزخ میں داخل ہوجا دُ۔

نیزوہ ہمارے فرا نبردار با اوب بندوں بیر بھی۔
ان آیات بیں اسٹر تھا لی نے بین من لیں دی ہیں ، ان من لوں سے اسٹر تھا لیا نے اینے قانون مکافات عمل کو اُجا گرکیا ہے ۔ اور عدل واضا ن کے اساسی ابدی معولوں کو داختے کیا ہے ۔ جسر میرکسی قسم کی قرابنداری اور ناطہ درسٹند مفید نا بنتیں ہم اور اوط عدبہ ال کی بیولوں کا مذکور ہے جواگہ ہم اور اوط عدبہ ال کی بیولوں کا مذکور ہے جواگہ ہم اسٹر تھا لی میں من وہ عدبال لام اور اوط عدبہ ال کی بیولوں کا مذکور ہے جواگہ اسٹر تھا لی میں من من میں مندوں کے عقد میں منبس ناہم ا ہنوں نے احکامات الله کو اسلام ناکر مندوں کے عقد میں منبس ناہم الموں نے احکامات الله کو اسلام نے دور مقرب بندوں کے عقد میں منبس ناہم الموں نے اور اور سرطرح ان کے ساتھ خوانت کی مرکب ہو ہی ۔ اور اسٹر کے ساتھ خوانت کی مرکب ہو ہی ۔ ان کے اعمال کی میزا ان کو مل کور ہی ۔ اور اسٹر تعالی کے مقربین کے ساتھ خور بی رہند اور تعلق بھی ان کے لئے سود مند نا ہت

نه ہوسکا ماوروہ دومرے و و زخیوں کے سانھ لینے اعمال کے نیتی میں دوری میں میں میں میں جو کہ وی گئیں ہے واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون مکا فات محل میں اور واکرام کا سخق وہی ہوسکتا ہے جب سے ہی قانون فطرت کے مطابق علی کیا اور جس نے ہس نافون فطرت کے مطابق علی کیا اور جس نے ہس نافون فطرت کو قران کی اور خونی جبان مادی میں شافرد مگر مقابات مادی میں شافرد مگر مقابات میں میں کہ کی کام نہ آئے کہی ہول کو قران کی میں میں دھوا یا گیا تاکہ یہ بات مسلمان کے دہن نینین ہوجائے اور وہ فلط سہا روں برایک کو اپنی عافیت نہ گؤا ۔ بیٹیے اور بعدا زاں پھیتاد سے کا نسکار ہو۔ برایک کو رس مثال فر بول کی نوجہ کی دی کہ برعورت مومنہ تھی ، اگر جہ فرعون کے حقد میں تھی مگر ہیں کا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ہستہ عاکم نی تھی کہ کس کے نے جنت میں ایک گھر بنا دسے ، فرعون اور کس کے مقد میں گھر کی ملک ہی دی کہ ایک اور اللہ تعالیٰ میں ایک گھر بنا دسے ، فرعون اور کس کے اور اور ایک تھی ۔ اور ان کے خون اور کس کے ایک کی میں کا میں کھر کر بھی اور ایک تعالیٰ برایا ن و کھی تھی ۔ اور ان کے خون اور کس کے ایک کی میں کا کہ تھی ۔ بہت اور ان میں کھر کر بھی اور کی کا الب تھی ۔ بہتورت تھی سے میں کی کا لکہ تھی ۔ بہذا وہ لیا جانے جانے وال میں گھر کر بھی اور کا لیے بیا جان کی کی ایک تھی ۔ بہتوں سے دوری کی طالب تھی ۔ بہتوں سے دوری کی طالب تھی ۔ بہتوں میں کھی طالب تھی ۔ بہتوں سے دوری کی طالب تھی ۔ بہتوں سے دوری کی طالب تھی ۔ بہتوں سے دوری کی طالب تھی ۔

مس مثال سے برداضے کیا گیا کہ ماحول کت بخرمانوس ا رہا بنی نہ کیوں ذہور
العثر کے بندمے المیان کی دولت تنہیں لیٹ تے اور سس خوانے کو لمبنے تلوب بس لوں
سنجھال لیتے ہیں جیبے سیبی ہونی کوموج کے تقبیر وں سے بچا کے رکھتی ہے۔
اور پھرس موسٹ کو فرعوں کی رفاقست اور ناطے کی نزائیں سلے گی بہس کے اعمال کا
اجرا در فراطے گی ۔ اور فرطوں اینے کے کی نوو رزا بھگنے گا ۔ کیونکہ بیمومنہ س کے کی
عمل میں مٹر کیب رہ ہے ۔ بلکہس کے اعمال بدھے اللہ کی بناہ طلب کر رہی ہے
اور فرعون اور کس کے لوٹے سے مجاست طلب کر رہی ہے ۔ اور اللہ تنوی سے ابنے
ایس اور عمل صالح کی بدولت جزا کی ہے تعالی کر تن ہے ۔ اور اللہ تنوی اللہ کے سن

یہ دولوں مثالیں کہیں تین حورتوں کی بیر جین افراد کے تا بع تقیں۔ اب ایک اسی باکد اس میں اسلامی باکہ بی مثال ہے جبس کی زندگی بیر کسی مرد کا دخل نہ تھا ہیں باکد امن بی بی مثال ہے جبس کی زندگی بیر کسی بر بہود نے الزام تراشی کی اور اس نہمت کو دھونے کے لئے اللہ نغائی نے بہاں ان کا ذکر فرایا۔ یہ صفرت مربی عدیا ہیں ، اللہ تعالیٰ نے فرایا کی ان کے جبم کو کی مرد . فرایا۔ یہ صفرت مربی عدیا اللہ نے مجزان طور بران کو عدی علیا سام کی دلادت سے فرایا ، بجرائلہ تعالیٰ نے ابنی روح ان میں بجونی اور جربی بیدا ہوا ہیں نے اللہ تعالیٰ کے کلماست اور کا بول کی تصدیق کی اور حضرت مربی اللہ تعالیٰ کے کلماست اور کا بول کی تصدیق کی اور حضرت مربی اللہ تعالیٰ کے فرا بردار بااد ب بندوں ہیں سے تھیں ۔

فلاصیر شال اور این اور این این اسلام اور وطعلیا اسلام کی بویان ف کن کفین اور اسی وجرسے اللہ کے عذاب سے خربی سکیں .

۲- فرقون کی بیوی مومنر تھی اور فرقون کے اعمال بدسے اللہ کی پناہ مائگا کرتی تھی ۔

۳- فرقون اور اس کے ظالم اور اسے بخات کی منتی تھی ۔

۳- فرقون اور اس کے ظالم اور اسے بخات کی منتی تھی ۔

۵- حضرت مربی یا کدائن اور هفیفہ تھیں ۔

۴- ان کے حبم کوکسی مرد نے نہ مجھوا تھا ۔

د ان کے اندر اللہ نے ابی مرد نے نہ مجھوا تھا ۔

د ان کے اندر اللہ نے ابی مرد نے مند مجھوا تھا ۔

د ان کے اندر اللہ نے ابی مرد نے مند مجھوا تھا ۔

د اور دست ہوئی ۔

۸- حضرت عیلی علیال الله م اللہ کے کلما سے اور کی اور کی تصدیق کوئے ۔

د ان کے اور حضرت مربم اللہ کے کلما سے اور کی اور کی تصدیق کوئے ۔

د ان کے اور حضرت مربم اللہ کے کلما سے اور کی آوں کی تصدیق کوئے ۔

د ان کے اور حضرت مربم اللہ کے کلما سے اور کی آوں کی تصدیق کوئے ۔

## منال. علم من كي المناح المناح

سورت الملك آبت ۲۲ افْهَنُ تَهُنِّنِی مُکِبَّا عَلَی وَجَعِهَ اَهُلَّی اَمْنَی تَهُنِیْ سُوِیًّا عَلَی وحراط مُنتَقِیْمِ (۲۲)

مفہوم - بجلا ایک جو چلے اوندھا اپنے مذیر دہ ہدایت پر ہے یا وہ جو چلے سبدھا ایک سیدھی داہ ہر ،
جیلے سبدھا ایک سیدھی داہ ہر ،
مہر مہر مثال سے اللہ تعالیٰ نے فرق واضح محیا ہے ، دو انسانوں کا جو لمبنے طور برهمل ببرا ہیں ما یک ہے جو اوندھے منہ جل دا ہے ۔ جو جانے کا نہ تو معرف

طور برسل ببراہی ماہی ہے جو او مرصے مقد بیل دہ ہے ۔ برب المبر ماہی ماہ و سرم طریق ہے اور نہ ہی مناسب سس طرع چان یا توجیحا کی کمزدری کی بنا برہ یا ہم چلنے والے کی ذہنی اور نفسیانی البحنوں کی نٹ ندہی کر آ ہے ۔ بوں جان کسی طور بر محلا معلوم نہیں ہونا یسس کے مقلیلے بی ایک خس بدھا ہالا ہے اورو ہ ہے

بیں کیے برابر ہوسکتے ہیں . اور جب یہ برابر نہ ہی توان کی ذات کے ازات معاسنده بریمی وی م رنب بول کے جوان کی جیسال سے عیال ہیں۔

### فلامينال

ا- ایک شخص اوندهے منے جل رہاہے۔

٢- ايك من عص مبدها جل راج مه اوروه واه راست براهي مهد

٣- يه دولول افراد معارزه بين ابني جال وصال بين اورمعارو ير اين ا ترات کے لیاظ سے کیے رابر ہوسکتے ہیں۔

# منال ۱۳۸ عاواور فوور عزاب في منال

السوالله الرَّحْن الرَّحِيم الحاقة أن كا أنا كا الحاقة أن وما أدرك كا الحاقة كُنَّ بَنْ تَنْهُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ رِى فَامَّا تَنْوُدُ فَا هُلِكُوا بِالطَّاعِيةِ رِي وا مّا عَادُ فَأَصُلِكُوا بِرِيْجِ صَرْضِرِعًا بِيَاجُولُ السَّخُرُهَا عَلَيْهِمْ سُنِعُلِيالِ و تندنية اليّام حسومًا فالحرى القوم فيها صرّع كانهم اعجان مخيل خاوية رعى فهل تؤى كهم منى كافينة رم

مهرم وه عابت الوجراا كميا ب ده جوتابت اوجر (١) اور أوت كيا او ها كياب ده جو تا بست موسى (١١) جھٹلایا تود ادرعاد سے سے کھڑتے والی کو رم) سوجة وسه سوكهائة علية او حمال الوخهال) سے رم) اور جو عاد مقع ده 

رع) يم تو دين ال كان كان كان كان ال

ان آیات کریم بین عاد اور نمود پر الله کے عذاب کو ایک مثال سے دا صح کیا کیا ہے ، اکا قدر دہ بات جوش ہور اور جو ٹا بت ہو۔ الله نخالی فرماتے ہیں کہ عاد اور نمود نے قیاست کے انجام کو جھٹلا با اور دہ ٹو ٹا بت ہوگیا ، پھر مہل حجوانیال کی نذر ہوئے اور عاد مُصَندی مالی مہل حجہ لانے کے بھا ۔ ان چھوانی مالی نذر ہوئے اور عاد مُصَندی مالی کی ہوا ۔ ان پُرمات وات اور کا دہ مُحد دن کی بھا ۔ ان پُرمات وات اور کا دہ کا دن کی جوابی ایک دو مرسے سے بھیڑ گئے ۔ بھر دہ نباہ جوکر ایسے ہوگئے ۔ بھر دہ نباہ ہوکر ایسے ہوگئے میں خوجود کھو کھو کے سے ایسے ہوگئے ۔ بھر دہ نباہ ہوکہ ایس ایک دو مرسے سے بھیڑ گئے ۔ بھر دہ نباہ ہوگئے ایس ایک دو مرسے سے بھیڑ گئے ۔ بھر دہ نباہ ہوگئے ایسے ہوگئے کہ جو کھو کھو کھو کھو سے نتنے ۔ بیسے ایس دو اور کوئی بھی ان کا دہ بھی مرکا

### فلامين

ا ۔ عاد اور تنود نے جھٹلایا قیامت کے انجام کو . ام بٹود کو بھو نجب ال سے تباہ کیا گیا ۔ ام عاد کو سنانے کی مرد ہوا سے ، جوان بر ساست رات اور آگا اوم کی حیلتی رہی .

٧- ٥٥ مس طوفانی موا میں ایک دومرے سے بھیرائے۔ ۵- بھروہ میں طرح نباہ ہو سکتے جیبے مجھیور کے محصوکھرے ڈھنڈ. ۷- اوران میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔

## . مملم حفوق معبوط هير

Marfat.com

